نجات

(تقریر ۲۸ د سمبر ۱۹۲۲ء)

از

سيدنا حضرت مر زابشير الدين محموداحمه خليفة الميحالثاني نَحْمُدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ ٱلكَرِيمِ

بِشبِم اللَّهِ الرَّحْلِمِنِ الرَّحِيْمِ

## نجات

(تقرير حضرت فضل عمر خليفة المسيح الثاني فرموده ٢٨- وسمبر١٩٢٢ء برموقع جلسه سالانه.)

أَشْهَدُكُ أَنْ لَآ اِلْهَ اِلْآ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرْيَكَ لَهُ وَاشْهَدُكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَمْآبِعُهُ - فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطُ لِنَ الرَّحِيْمِ - بِسِمِ اللّٰهِ الرَّحْمِٰ الرَّحِيْمِ ٥ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥ الرَّحْمِٰ الرَّحِيْمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُعْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ ٥ الْمُرْمَةِ فِيهُمْ

قَدْ ٱفْلَحَ الْمُثُومِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ حَاشِعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغِي

مُعْرِضُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ لِلوَّ كُونَ فَاعِلُونَ ٥ وِالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْ جِهِمْ خَفِظُونَ ٥ الْآعَلَى
اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَامَلَكُ أَيْمَا لَهُمْ فَانَهُمْ غَيْرُمُلُومِينَ ٥ فَمَنِ الْبَعْغَى وَرَا غَذِلِكَ فُاوِلَاكُمُمُ الْوَالِيَّانُ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ الْعُدُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ الْعُدُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَعَهُدُهِمْ وَالْعَلَى صَلَوْتِهِمْ وَعَهُدُهُمْ وَالْمَالُولِ الْوَلَوْلُونَ ٥ اللَّذِينَ مَنْ وَلَى الْفِذَ وَوَسَ مُعْمُونِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُونَ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُونَ وَاللَّهُ وَالْكُونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

وہ مضمون کیا ہے ؟وہ نجات کا مضمون ہے - در اصل انسان کو جو سب سے بزی چیز مسئلہ نجات مطلوب ہے وہ نجات تا ہے ۔ دیا کا وہ چیزیں جو بزی شاندار نظر آئی ہیں - اگر نجات نمیں قریح مجی نہیں - مشہور ہے جان ہے تو جہان ہے - ایک بھار جو دروے تڑپ رہا ہو وہ ستاروں اور جو پر فور کرکے لطف نہیں اٹھا سکتا 'وہ سبڑہ ذار کو دیکھ کر حنظ نہیں حاصل کر سکتا 'وہ مخلف علام ہے دی کہیں نہیں اے سکتا کیونکہ وہ خود دکھ ہیں ہے - یکی مضمون ہے جو میرے ان اشعار ہیں ہے ایک بین اداکیا گیا ہے جو کل پڑھے گئے ہیں - وہ شعریہ ہے -:
اشعار ہیں ہے ایک بین اداکیا گیا ہے جو کل پڑھے گئے ہیں - وہ شعریہ ہے -:
مثلق و سخوین جہاں راست پر بچ پوچھو تو مشال درست ہو بچ پوچھو تو

جس کامطلب میہ ہے کہ میں مانتا ہوں خدا خالق ہے تحرمیرے نقطہ خیال ہے زمین و آسان کا بنانات بن فائدہ مندہے جب کہ میری مجڑی بھی وہ بنادے -اگریہ نہیں تو زمین و آسان کا بنانا بھی پر اگر شہیں ڈال سکتا-

توبہ مضمون جو آگے میں بیان کرنے لگا ہوں امارے نقطہ لگاہ سب سے اہم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ احباب اسے خورسے سنیں مے کیو نکہ وہ ان کی نجات سے تعلق رکھتا اور نجات کے لئے مفید ہے۔

اس میں کہ جب کی مضمون کا علمی اور عملی پہلو مضمون کا علمی اور عملی پہلو اس کا علمی پہلو بھی ایاجا اے اور عملی پہلو بھی ایاجا تا ہے اور عملی پہلو بھی۔ علمی پہلو بیان کسی کام کو کرنے کے لئے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک توبیہ کہ اس کے کرنے کا شوق ہو۔ ایک بی کام کو کی لوگ کرتے ہیں مگر پکھ ہی لوگ اس میں بڑھتے اور اقمیا زحاصل کرتے ہیں۔ اس کی وجد یہ ہوتی ہے کہ جو بڑھتے ہیں ان کو اس کام کے کرنے کا شوق ہو تا ہے اور دو سرول کو نہیں ہوتا۔ جن کو شوق ہوتا ہے وہ پورے طور پر اس کے کرنے کا گوق ہو تا ہے اور دو سرول کو نہیں نہیں کرتے لیکن شوق علم کی تحکیل ہے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ویکھو جس شوق ہے ایک کالج کا الزکا پڑھتا ہے سکول کا لڑکا نہیں پڑھتا۔ عام طور پر کالج کالزکا فارغ پھرتا نظر آتا ہے صال انکہ اس کے کورس کی تمامیں جم کے کیا ظے سکول کے لؤکے کا آلاباں سے بڑی ہوتی ہیں مگروہ شوق کی وجہ ہے جلدی علم حاصل کرتا ہے بہ نبیت سکول کے لؤکے کا آلاباں سے بڑی ہوتی ہیں مگروہ شوق کی وجہ کیں کمی بات کاشوق پیدا کرنے کے لئے چو نکہ اس کے علمی پہلوپر روشنی ڈالنا ضروری ہو تا ہے اس لئے بیں اس مضمون کے دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ یعنی اس کاعلمی پہلو بھی بیان کروں گااور عملی بھی۔

مر پیشتراس کے متعلق اعلان بات کے متعلق اعلان بات کہ اصل مضمون شروع کروں ایک در س القرآن کے متعلق اعلان بات بتانا ضروری سمجتا ہوں اور وہ بھی نمبات کا ہی حصہ ہوئی تھی اس بیں اس سوال پر کہ جماعت کو علم سمس طرح پر حمایا جائے بیس نے کہاتھا کہ ایک ماہ بین چدرہ پارے قرآن کریم کے پڑھادوں گا اور پھر انگلے سال باتی پندرہ پارے پڑھاکر پڑھنے والوں کو اس بات کے لئے تیار کردوں گا کہ اپنے اپنے متاب پر درس جاری کر سکیں۔

اس تجویز کے مطابق اس مال سوکے قریب احباب پڑھنے کے لئے آئے تھے۔ یہ تعداد بلحاظ اس کے کہ پہلا مال ہونے کی وجہ سے تیاری کا کم موقع ملابہت کچھے تسلی کا یاعث ہے اور جس شوق سے آنے والوں نے بر هاہ وہ اليا تلى بخش تھا كہ جس سے بست عى خوشى موئى- ميں روزانہ سات تھننے کے قریب پڑھا تا تھا۔ اس کے علاوہ صرف و نحو مولوی مرور شاہ صاحب یر هاتے تھے۔ میر محمد اسحاق صاحب نے بھی ضروری لیکچروں کاسلسلہ شروع کیا ہوا تھاجو روزانہ ہوتے تھے پھریز ہنے والوں کاروزانہ امتحان لیا جاتا تھا۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں سات کھنٹے سبق پڑھ کر پھراس کو یا دہمی کرنا ہو تا تھا اور اس کے علاوہ اور مضامین کی بھی تیاری کرنی ہو تی تھی۔ میں نے سنااور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان گر می کے د نوں میں احباب راتوں کو دیر تک سبق یا د کرتے رہنے تھے۔اس طرح دس یا رے ایک ہاہ میں ہوسکے پند رہ نہ ہوسکے مگر میں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ سال انشاء اللہ میں یو رے کردوں گا۔ اس موقع پر میں نے اس بات کا اس لئے ذکر کیاہے کہ جلسہ پر آنے والے احباب میہ بات من لیں اور انجمی سے پڑھنے کی تیاری کرلیں - قرآن كريم كے اس طرح يراجنے سے جس قدر فائدہ ہو سكتا ہے وہ اور طرح نہيں ہو سكتا-اور بہت لوگ جو کہتے ہیں کہ قادیان کے روزانہ درس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاسکتے ان کے لئے میں نے سال میں ایک ممینہ خاص درس کے لئے رکھ دیا ہے اور اس طرح دوسال کے دومبینوں میں سار ا قرآن ختم کردینے کا نظام کیا گیاہے- ویکھواب یہ کتنی آسان بات ہو گئی ہے - فی الحال اس در س میں شامل ہونے کے لئے میں زیادہ زور انہیں کے متعلق دیتا ہوں جواس سال آئے تھے وہ ا**گلے**  سال ہی آئیں۔ پھراس ہے انگے سال اور آئیں۔ میری نیت ہی ہے کہ ہرسال ایک ممینہ اس طرح درس کے لئے رکھاجائے تاکہ اس طرح آہنہ آہنہ ساری جماعت قرآن کریم پڑھ لے۔ پھریہ بھی نیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس درس کو شائع ہی کردیا جائے اس کے لئے نوٹ کھے لئے گئے ہیں اور ان کی درستی کا پچھ کام شروع کردیا گیا ہے۔ پچھ انشاء اللہ جلسے ابعد کروں گا اور اس طرح پچھ حصہ شائع ہوجائے گا گراس کے شائع کرنے کا خیال کرکے احباب بید نہ سمجھ لیس کہ وہ اس کو پڑھ لیس گے اور بی ان کے لئے کائی ہوگا - دیکھو قرآن کرئے ہی موجود ہم گرلوگ اس کو پڑھ تر آن کرئے ہی موجود ہم گرلوگ اس کو پڑھ ترسی سکتے۔ میرے لوٹ قرآن کرئے ہے تو بڑھ کر فیس ہوں گے پچران سے بران کر ہو تا ہے ہوں گا اثر ہو تا ہے وہ تا ہو ہوں گئا گا اثر ہو تا ہو وہ تا ہو ہی علم کے ساتھ شامل ہوتی ہے اور دعا بھی علم کے ساتھ شامل ہوتی ہے اور ان کرئے ہوتا کہ دور ہو سال مل کرنے چاہئیں اور فلاں کے لئے کون سے وہ فیس ہو سکتا ۔ پھر پڑھے والوں کو جو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ چیش کرتے ہیں اور ان کو حل کیا جاتا ہے ۔ ان فوا کہ کو کہ نظرر کھ کر وہتوں کو چاہئے کہ دورسی میں حاضری میں سستی نہ کریں۔

ابین اصل مغمون کی طرف آتا ہوں۔ پہلی ہات خیات فطرت انسانی میں واضل ہے خیات کے متعلق میہ ہے کہ خیات فطرت انسانی میں واضل ہے داش ہے اور داشل ہو تاہیں ہوئی ہے کہ میہ فطرت انسانی میں موجود ہے اور فطرت میں وہی مسائل داخل ہوتے ہیں جو نمایت اہم ہوتے ہیں تاکہ ان کے متعلق شریعت یا فیر قریعت کا موال ہی نہ ہو۔ جسے ہمتی باری تعالی کا خیال بھی فطرت انسانی میں داخل ہے۔ جن قرموں میں کوئی الهای کتاب میں پائی جاتی ان میں بھی سے خیال پایا جاتا ہے اور دنیا کی کوئی قوم اس خیال ہے خال میں ہے۔ پس اہم اموری فطرت میں رکھے جاتے ہیں۔

اب یہ سوال کہ فطرت میں کس طرح نجات کے فطرت میں کس طرح نجات کے فطرت میں کس طرح نجات کے فطرت میں ہوئے کا ثبوت کے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس قدر اللہ اس کے چرووک میں نجات کا خیال کس نہ کس رنگ میں پایا جاتا ہے۔ جس طرف جس گوشہ میں چلے جاؤ توان میں بھی یہ خیال کس جب جبشیوں میں چلے جاؤ توان میں بھی یہ خیال موجود ہے۔ آسٹریلیا میں چلے جاؤ توواں کے قدیم یاشعوں میں بھی یہ خیال موجود ہے۔ آسٹریلیا میں چلے جاؤ توواں کے قدیم یاشعوں میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے اور میں کے

تمام دنیا کے گوشوں کی تمامیں اس بات کو یہ نظر رکھ کر پڑھی ہیں کہ آیا کوئی علاقہ ایسا ہے جمال خدا تعالیٰ کے ماشنے کا خیال نہیں تو جھے یمی معلوم ہواہے کہ سب جگہ ہے۔

ای طرح تمام طاقوں میں پایا جاتا ہے۔

پیا جاتا ہے۔ عیدائیوں کی انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ عیدائیوں کا قر داری ای

متلہ ہرہ - ہندووں میں جاکرد کی موقو وہ اسے کتی اور مو سمش کتے ہیں اور اسے ضروری استے

ہیں۔ بدوری ند ہب کی کتابیں جب پڑھتے ہیں قو پائیل سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات ضروری ہا

انسان کو چاہئے کہ اسے حاصل کرے۔ کو نجات کا نظر جو عہی ہے وہ نہ ہو کمراس حم کے الفاظ کہ

فدا کے فضب سے پچنا چاہئے اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہئے ضرور پائے جاتے ہیں۔ اس پھر انسان کو چاہئے ہیں۔ اس کے نہا جاتے ہیں۔ اس ایش کی ایا جاتا ہے۔ کھر نمایت پرائے ندا ہب لیمنی

معری اور جاپائی و فیرولوگوں میں مجمی نجات کا مسلم پایا جاتا ہے۔ کھر نمایت پرائے ندا ہب لیمنی

آخار کے ہیں ان سے پید گاہے کہ وہ لوگ مردوں کے ساتھ کھانے چینے کی چیزیں اور قبتی اشیاء

اس لئے رکھ دیا کرتے تھے کہ وہ عذاب سے بی جائیں۔ کویا نجات کا خیال اور نی سے اور فی ان نہ اس سے بیریا ہو ان نہ اور پینی اشیاء

محر جیب بات یہ ہے کہ جب اور تھیلا ہوائے اور تحقیقات کرتے ہیں تو خدا اور تحقیقات کرتے ہیں تو خدا اور تحقیقات کرتے ہیں تو خدا الالی کے وجو دکے خیال ہے بھی ماس کو آگ کھا ہوائے ہیں کہ دجو دکتے ہیں جنوں کے خدا کو چھو ڈریا ہے مگر نجات کو مانتی ہیں کہ یہ ضروری ہے ۔ چنانچہ ہندوؤں میں بدھ اور جینی الی ہی تو شروری ہے ۔ چنانچہ ہندوؤں میں بدھ اور جینی الی ہی تو شروری ہے ۔ چنانچہ ہندوؤں میں نہ یہ چند ہے کہ خدا ہے اس منس کہ خدا ہے یا کہ جمیں اس سے پچھو واصطر نہیں کہ خدا ہے یا کہ خس اصل کرنی چاہے ۔ گویا انہوں نے خدا کو چھو ڈریا محر نجات کو سے نعلق رکھتی ہے۔
مہیں اصل بات یہ ہے کہ نجات حاصل کرنی چاہے ۔ گویا انہوں نے خدا کو چھو ڈریا محر نجات کو خبیری جس اس کے بھو ڈریا محر نجات کو خبیری جسے نمور کی کھور ڈریا محر نجات کو خبیری جسے نمور کی تعرب ہے۔

ان ہے بڑھ کر جینی ہیں-وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے تگروہ بھی <u>ی</u>ی کہتے ہیں کہ انسانی روحوں کاسب ہے بڑا مقصد نجات حاصل کرناہے -

اس سے معلوم ہوا کہ نجات فطرت کامئلہ ہے اور ایسے متفقہ طور پر لوگ اسے مانتے ہیں کہ کمی حالت میں ان سے بید الگ نہیں ہو سکا۔ کہی جب کہ اس کے متعلق ایکی نڑپ گلی ہوئی ہے کہ چاہے کوئی خدا کو مجمی مانے یا نہ مانے محمراس کو ضرور مانتا ہے تو پھر جو قوم خدا کو یھی مانتی ہو اس کی اس کے حصول کے لئے کتنی ذمہ داری ہے ؟

اس زمانہ میں دیوسائی ایک فرقہ ہے۔ وہ دہریہ ہیں محروہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ان زمانہ میں دیوسائی ایک فرقہ ہے۔ وہ دہریہ ہیں محروہ بھی اس بات سے ہے کہ یو رپ کے ان ان روح ترتی کر جاتی اور اعلیٰ مراتب حاصل کرلیتی ہے۔ پھر جیب بات بیہ ہے کہ یو رپ کے دہریہ بھی نخت ہیں کہ مرنے کے بعد روح ترتی کرتی ہے اس کے لئے کوشش کرنی چاہئے تاکہ مرنے کے بعد روح آرام حاصل کرتے ہیں کہ ہم نجات میں تمین ہیں اس کے اس کے لئے کوشش کرتے ہیں محربیہ سب انتے ہیں کہ ہم نجات میں نہیں ہیں اس کرتا چاہئے۔

بدھ کی نجات کے لئے کو شش پرانے زمانے میں نجات کے لئے جو کو ششیں کی گئی ہیں <u> ل ان میں ہے ایک عجب واقعہ ہے جو طبیعت پر ہزاا ژکر تا</u> ہے -اور دوبدھ کا داقعہ ہے بدھ کے معنی ہیں جاگا ہوا اور نیندے اٹھ بیٹھا۔ کھماہے کہ بدھ راجہ کا بیٹا تھانجومیوں نے اس کے متعلق کہا کہ یا تو بہ بردا معلم ہو گایا پردا یاد شاہ ہوگا۔ (یا در کھنا چاہیے کہ ا پیے واقعات میں بہت ہی جھوٹی ہاتیں بعد میں مل جاتی ہیں)۔ اس کے باپ نے سوچا کہ میرا کمی ا یک بیٹا ہے میں اس کو معلم نہ بننے دوں بلکہ بیہ باد شاہ ہے۔ اس کے لئے اس نے نجو میوں سے یو چھاتو انہوں نے کما کہ اس کو ایسے لوگوں سے مطنے نہ دو جن کار بحان علم کی طرف ہو۔ اس پر اس کے باپ نے ایک قلعہ بنایا اور اس میں ایسے نو کر رکھے جو ہروقت خوش و خرم رہیں۔ ان میں ے اگر کوئی بیار ہو جاتا تو اس کو ہٹاویا جاتا۔ ای طرز پر اس کی پرورش کی اور کوئی غمناک بات اس کے سامنے نہ ہونے وی حتی کہ وہ جو ان ہو گیااو راس وقت تک اے بھی و کھ کا پیتہ نہ لگنے دیا گیا( بیر تومبالغہ ہے اگر دو مردل کے د کھ اسے معلوم نہ ہونے دیئے ۔ ٹوکیاا س عرصہ میں اسے خود بھی کوئی د کھ اور تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟) آخر کتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو کما کہ میں اندر رہتے رہتے تک آگیا ہوں اور یا ہر لکنا چاہتا ہوں- باپ نے اس کی بات کو مان لیا مگر نو کروں ہے کماکہ اے شریص نہ لاؤشرکے باہر ماہر ہی چھیراؤ-ایک امیراس کی رتھ ایک سڑک پرلے گیا مگر عجيب بات به ہوئی کہ ایک بیار مسافرای مؤک پر بیشا قعاجس کولوگ شهر پین نہ رہنے دیتے تھے وہ اس کو ملا-اس نے بوچھا یہ کون ہے؟ پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی تمی مگراس کے اصرار پر آخر بتایا گیا یہ بدایک بیارے جے شہرے نکالا گیاہے- بیدیات من کراس پرا نٹاا ٹر ہوا کہ وہ وہیں ہے واپس

ر جلاگیا(معلوم ہو تاہے بیہ خدا تعالیٰ کاہی انتظام تھاورنہ اگر اسے عام طور پرمصیبت ز دہ لوگول ہے ملنے دیا جا تاتواس پراس قدرا ثر نہ ہو تا) پھردو سری دفعہ اس نے باہر جانے کی اجازت حاصل کی اور ہاہر گیااس وفعہ اس نے ایک اند ھادیکھااس ہے بھی وہ بہت مثاثر ہوااور دریہ تک سوچتا رہا۔ اس طرح وہ پھرہا ہر گیااور پھر کوئی اور مصیبت ذوہ دیکھا۔ آخرا یک دن اس نے دیکھا کہ ایک شیای جا رہاہے اس سے بوچھا تو کون ہے اور کماں جاتا ہے؟ اس نے کما میں شیامی ہوں اور نجات حاصل کرنے کے لئے جار ہاہوں- دنیایش جو د کھ ہوتے ہیں ان سے بیچنے کے لئے دنیا کوچھو ڑ کر جار ہا ہوں- اس نے کما کیوں نہ میں بھی ان د کھول سے <del>۔ کی</del>ئے کے لئے کو شش کروں- اس کے تتعلق کچھ عرصہ تک وہ سوچتارہا۔ آخراس کے گھر بچہ پیدا ہوا-اس کااس پر بیرا تر ہوا کہ اس نے کما پہلے تو بھے پر بی دکھ تھے اب اس بچہ پر بھی ہوں گے۔ اس دن اس نے تو کر کو ایک گھو ڑا تیار کرنے کے لئے کہااور سوتی ہوئی بیوی اور بچے کو یہا رکرے گھرے با ہر نکل گیا۔ باہر آکر گھو ڑا ٹوکر کو دے دیا اور کماجامیرے باپ کو کمہ دے کہ میں نجات کی تلاش کوجا تا ہوں- وہاں سے چل کر وہ ایک جگہ جس کانام راجہ گر ہی تھا آیا- بیرا یک مشہور جگہ تھی وہاں بڑے بڑے عالم استھے ہوئے ہوئے تتے وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بہاڑی پر کچھ برہمن اپنے اپنے علم پڑھاتے ہیں- ایک برہمن ہے وہ فلے پڑھنے لگا۔ بڑھتے پڑھتے آخراس نے کما کہ بیہ برہمن باتیں توبہت کر تاہے مگر مجھے نجات تو نہ ملی ان باتوں کا مجھے کیافا کدہ ہے۔اس پر اس نے استاد کو کہہ دیا کہ میں اب تجھ سے نہیں پڑھتا اور ایک اور کے پاس چلا گیاوہ صوفی منش آدی تھا خود عبادت کرتا اور دو مرول کو کرا تا تھا۔اس کے پاس رہنے لگا اور عبادت کے طریق سیکھے اور پھراور ساتھیوں کو لے کر جنگل میں جاکر عباد تیں کرنے لگ گیا- اس قدر عباد تیں اور فاقے کئے لینی روزے رکھے کہ آخرا یک دن بہوش ہوکر گرگیا-ایک زمیندارعورت ادھرے جاری تھی وہ اے اٹھوا کرلے گئی اور جاکر خدمت کی۔ آخراہے ہوش آئی اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے فلسفہ یڑھا مگر نجات نہ ہوئی۔ میں نے عمادت کی مگر نجات نہ ہوئی۔ کہتے ہیں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے دل کی کھڑکی کھلی۔ بیرالهام تھاجواہے ہوااس میں اسے بتایا گیا۔ کدا یک درمیانہ راستہ ہے اور اس میں نجات ہے۔ آخر اس کو تسلی ہو گئی اور اس طرح اس نے نجات کے لئے کو شش کی-(دراصل وہ نمی تھا اور خدا تعالیٰ کا قائل تھا حضرت مسیح موعود "کی تحریروں سے کیی معلوم ہو تاہے) اس کا میہ واقعہ بت ہی اڑا گیزے کہ کس طرح اس کے دل میں نجات کے لئے تڑب بیدا ہوئی اور اس کے

لئے اس نے کیا کیا کو ششیں کیں۔

رسول کریم گئی ندگی کے خوت سے پہلے حالات نبی کھے۔ اگر وہ حالات کا تعدید کے قد مصنفوں نے لکھے ہیں الکھنے کا دیکھ کے اللہ اللہ کا مصنفوں نے لکھے ہیں الکھن آئی اللہ معلوم ہوتا کہ کس طرح آئی کے دائر وہ حالات کھنے قد معلوم ان حالات کا کتابزا اثر ہوتا۔ یہ فکوہ ہے جمعے پرائے مصنفوں پر کہ انہوں نے رسول کریم اللہ کا کتابزا اثر ہوتا۔ یہ فکوہ ہے جمعے پرائے مصنفوں پر کہ انہوں نے رسول کریم اللہ کے کہا حالات نہ کلیے۔

غرض نجات کا مسئلہ نظری مسئلہ ہے اور ہر هخص چاہتا ہے کہ نجات عاصل اسلے اور ہر هخص چاہتا ہے کہ نجات عاصل اسلامی اسلامی کے جس طرح ساری دنیا کے فرقوں کا اس امریرا تخاد ہے کہ کسی چیزہے پچنا چاہئے لینی نجات عاصل کرنی چاہئے اس طرح اس امریش سب کو اختلاف ہے کہ نجات ہے کیا؟ اس سے ایک عظیم الثان بات معلوم ہوئی ہے اور دو ہیے کہ نجات کے طرح اس کا بتانا الهام کے ذرایعہ بی ممکن ہے اور جو سچا الهام بائے گادی نجات کی صحیح تعریف بتائے گاباتی لوگ غلط خیالات دو ٹرائمیں گے۔ اس میں ہی بتا تا ہول کہ لوگ نجات کے متعلق کیا کیا فلط خیالات دو ٹرائمیں گے۔ اب میں ہی بتا تا ہول کہ لوگ نجات کے متعلق کیا کیا فلط خیالات دو ٹرائمیں گے۔

برہمنو <u>لکے نزدیک نجات کی تعریف</u> ہے انسان کا کر خدا میں جذب ہو جائے لین اس میں شامل ہو جائے۔ ان کے نزدیک آرام بھی ایک کمزدری ہے اور کمزوری کی وجہ سے آرام کا حساس ہو تاہے۔

بر حوں کے نز ویک نجات کی تعریف بد صول کے نز ویک نجات کی تعریف انسان کو پچتا چاہئے۔ وہ کتے ہیں جو نوں میں پڑنے سے چھٹ جانا اور خواہشات کامٹ جانا نجات ہے۔ مجروہ کتے ہیں ہرایک خواہش دوز ڑہے اور یکی جو نول کو پیدا کرتی ہے جب یہ نہیں رہتی تو انسان جو نوں میں نہیں آٹا اور پی نجات ہے۔

جینیوں کے نزدیک نجات کی تعریف ہے۔ جینیوں کے نزدیک نجات کی تعریف ہے چسٹ کراعلیٰ طاقیں عاصل کرلے۔وہ خدا کے قائل نمیں۔ ان کے نزویک نجات میہ ہے کہ روح جونوں سے فیج جائے اور پھراعلیٰ طاقتیں پیدا کرکے خدا کی مثل ہو جائے۔

یودیوں کے نزدیک بعد الموت عذاب ہے یمودیوں کے نزدیک نجات کی تعریف مچھٹ جانایا ای دنیا میں بیوواہ کاعذاب ندریا

نجات ہے۔ وہ یموواہ خدا کو کہتے ہیں۔

میجیوں کے نزدیک نجات کی تعریف مناہ دیک گناہ کی سزاے پی جانا اور مسیحیوں کے نزدیک نجات کی تعریف مناہ ہے پی جانا نجاہے۔

زر تشتیوں کے نزدیک نجات کی تعریف نجات ہے۔ وہ کتے ہیں جب انسان کی مزادے کا گیالواس کی نجات ہوگئی۔

شنٹوازم کے نزدیک نجات کی تحریف نزدیک منابوں کی مزاسے بچانجات ہے۔ یہ شنٹوازم کے نزدیک نجات کی تحریف نزدیک منابوں کی مزاسے بچانجات ہے۔ یہ چونکہ بہت قدیم نہ بہب ہاس گئے اس کی پوری تاریخ معلوم نہیں ہو سکن مگران میں رسم ہے کہ مسلمانوں کی طرح قفاء عمری اداکر تے ہیں اور یہ دود فعہ اس سے بعد لگتا ہے کہ وہ گناہوں کی سزا تیجعتے ہیں ور نہ تفقاء کیوں اداکر تے۔ ہیں اور یہ دفعہ یو رپ کے نزدیک نجات جدید فلسفہ یو رپ کے نزدیک نجات کی تعریف ہے کہ انسان جالت سے فل جائیں ای لئے زمانہ ترقی جائے وہ کتے ہیں انسانی رو عیں کو شش کر رہی ہیں کہ جالت سے فکل جائیں ای لئے زمانہ ترقی کر تاجا درا ہے۔

اسلام کے نزدیک نجات کی تعریف اسلام نجات کے متعلق چو تکہ آگے بحث ہوگی اسلام کے نزدیک نجات کی تعریف

اب اس امر پر بحث کی جاتی ہے کیابی نوع کامقصد نجات ہے یا اس سے بڑھ کر؟ یا اس سے بھی بڑھ کرکوئی اور مقصد ہے جس کی طاش کرنی چاہئے۔ میں جب قرآن کریم کو دیکیتا بوں تو جھے نجات پر انتا زور نظر نیس آتا جنتا ایک اور امر پر اور اس سے مطوم ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ کی روسے مجات اونیٰ ہے اور وہ مقصد اعلیٰ - وہ کیاہے؟ وہ وہ بی ہے جو ان آیات میں بتایا گیاہے جو میں نے ابتداء میں پڑھی ہیں لیتی فلاح-اسلام کمتاہے اصل کامیا پی بی جانا نہیں اور تکلیف اور دکھ سے چئے جانا کوئی بڑی بات نہیں - کیا کوئی کھ سکتاہے کہ فلال بڑا بمادر جر ٹیل ہے جو دشمن سے چئے کر بھاگ آیا۔ بھاگ آنا بھی کمی موقع پر انچھی بات ہوتی ہے محراس سے اعلیٰ بات ہے ہے کہ دشمن کو پکڑ بھی ہے۔

اسلام نجات کی بجائے فلاح بتا تا ہے کی کوشش نہ کرویکہ فلاح کے لیے کوشش کرو اللہ فلاح کے لیے کوشش کرو اس کے تبلے مائی ماصل کرلے گاتو اس کے تبلے ہے بھی نی جائے ہے گا۔ ایک الیا فیض جس کو بھوک تبین وہ اس کی تکلیف سے بچاہوا ہے۔ مگر ایک الیا فیض جس نے الیا کھا گا جس ہے جس نے فاقت حاصل کی تو وہ بھوک سے بھی بچاہوا ہوگا۔ تو کامیابی بی نجات آپ می آجاتی ہے اس کئے اسلام نے انسان کا اصل متصد بھی بچاہوا ہوگا۔ تو کامیابی بی نجات آپ می آجاتی ہے کہ لئے بولتے ہیں عام محاورہ کی وجہ سے کیونکہ عام لوگ نجات می کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پس نجات فلاح کے نیچے کا درجہ ہے اور جس کو فلاح حاصل ہوگئی کیونکہ جو محض تمن بیر همیاں پڑھ گیاوہ وہ آپ کو فلاح حاصل ہوگئی کیونکہ جو محض تمن بیر همیاں پڑھ گیاوہ وہ آپ

اب میں بتا تا ہوں کہ فلاح کیا ہے؟ میں نے اسلام کی تجات کی تعریف نہیں کی فلاح کیا ہے؟ فلاح کیا ہے؟ کیا ہے کہ اسلام فلاح کو پیش کرتا ہے نجات کو پیش نہیں کرتا اس لئے میں اب فلاح کی تعریف کرتا ہوں۔

 کسی اور طرح سے اس طرح خدانعالی کومل کرنجات ملتی ہے۔

یماں ایک شبر پیدا ہوتا ہے اور شاید اسلامی فلاح او رہندوؤل کی نجات میں فرت بیض لوگوں کو پیدا ہوا ہو کہ کیا نجات کی بو ترق بیض لوگوں کو پیدا ہوا ہو کہ کیا نجات کی بو کہ تعریف ہوئی ہوئی ہوئی ہوتا ہو کہ کیا نجات کی بو تعریف کرتا ہے وہ فلاح نہیں ہو سکتی کو تکہ ہندوؤل کے نزدیک خدا کا ملانا یہ ہے کہ انسان میں کو کی حس نہ رہے ۔ مگر فلاح کے متی ہیں لے لیا او رپالیا اور اس کے لئے حس کی ضرورت ہے کو تکہ جس نے موکو نجات جس نے حس کو ملائی ہے کہ اس اس کے ہندو فی ہب جس ا مرکو نجات قرار دیتا ہے وہ فلاح نہیں کہلا عتی ۔ فلاح وہ ہے جو اسلام نے پیش کی ہے کہ سب چھو پالیا - ہندو ترب کی نجات تو ایک ہے کہ سب چھو پالیا - ہندو ہوں من نجات ہو نگالیف ہے چھٹی ہوئی ۔ یہ بندو وکس کے نزدیک نجات ہے گرہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ہیں نہو وہ نے کہ او نگالیف ہے چھٹی ہوئی ۔ یہ نبدوؤں کے نزدیک نجات ہے نگا نہیں ہدا ہو جاتی ہیں۔ حدا کی صفات جلوہ کر نجات ہے فائمیں۔ حدا کی صفات جلوہ کر تو تی بیار ارداے وا تی حیات وے دی تا ہیں۔ حدا کی صفات جلوہ کر تو تی بیار ارداے وا تی حیات وے دی تا ہیں۔ حدا کی صفات جلوہ کر تی بیار ارداے وا تی حیات وے دی تا ہیں۔ حدا کی خیات ہے فرائمیں۔

اب آپ لوگوں نے اسلامی مجات کی تعریف سمجھ لی ہوگی اور بھی سب سے اعلیٰ مجات ہے۔

## نجات کی اقسام

اب ميں سية الموں كه نجات كى كتنى اقسام بيں؟

نہاں میں کی نجات کی ایک پہلی قتم ہے نے اونی کہنا چاہئے اور وہ و نیاوی عذاب سے بہلی قتم کی نجات ہے۔

(۱) جسانی عذاب سے نجات ، یعنی ایسی تکلیفوں سے فی جانا جن کا اثر جم انسانی پر پڑتا ہے ہیںے ہیں اور غیرہ (۲) وہ مری نجات قرآن کریم سے بید معلوم ہوتی ہے کہ مالی مشکلات سے فی جانا۔

(۳) تبری نجات قرآن کریم سے بید معلوم ہوتی ہے کہ عذاب الْهُوْن ۔ اس یعنی ذلت اور رسوائی کا عذاب جس میں انسان کی عزت پر حملہ ہوتا ہے اس سے فی جانا۔ (۳) چو تھی نجات قرآن کریم سے حمرات کے عذاب سے پخا۔ اس میں انسان میں عذاب سے پخا۔ اس میں اور عزت کے متعلق عذاب میں فرق ہے کہی انسان سے خلاف ایک بات و کیا ہے موال اور اپنے آپ کو یہ بس پاتا ہے۔ جیسا کہ آتا ہے یَوْمُ یَعُفُّ الظّالِمُ عَلَی اس کو منا نہیں سکتا اور اپنے آپ کو یہ بس پاتا ہے۔ جیسا کہ آتا ہے یَوْمُ یَعُفُّ الظّالِمُ عَلَی

یکڈیہ اسکے این ان بھی نجات خیالات کی پر اگندگی کے عذاب سے پچناہے۔ ایساانسان کسی بات پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی مگراس کے خیالات میں اجتماع نہیں ہو تا۔ دوسري فتم كاعذاب بدعقائد ياضمير كاعذاب بي يعني ضميرانسان كو

م کی نجات طامت کرتی ہے۔ ایک بات پروہ قائم ہو تاہے اور کتاہے یہ یوں ہے گراند رہے منمیراہے کمتی ہے توجھوٹ بول رہاہے- یہ منمیر کاعذاب ہے اس سے پچ جانا دو مری

تشم کی نجات ہے۔

تيسري فتم كاعذاب قرآن كريم سے كناه يابدا عمال كاعذاب معلوم موتا ہے-اس سے چ جانا تیسری قتم کی نجات ہے-

چونتی قسم کا نجا ہے۔ کشمر کی نجا ہے۔ چونتی قسم کاعذاب میلان گناہ کاعذاب ہے۔ایک انسان عملاً کناہ نسیں كرتا مكراس بين ميلان كناه مو تاہے-يا اس كادل اس قدر مرجكامو تا ہے کہ اے گناہ میں لذت آنے لگتی ہے۔ یہ میلان گناہ کاعذاب ہے اس سے نکی جانا بھی نجات

یہ ہے ہوا ہے۔ طبعی سے مرادید پانچویں قسم کی نجات ہے کہ ایک فض دو سرے کولا مٹی مار تاہے اس کے دونتیج لکلیں مے ایک توبیہ کہ دو سمرا فخص اس ہے لڑے گااو را یک بیہ کہ اس کے ہاتھ کی ور زش ہوگی ہے طبعی نتیجہ ہے۔ تو گناہ کے طبعی نتیجہ سے چ جانا مجات ہے۔ بینی انسان ایک گناہ کر تا ہے پھراس سے

آ کے گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس سے پیج جاتا ہے۔ یہ ہے کہ انسان گناہ کے شرعی نتیجہ سے فی جائے مثلاً اس نے چوری کی اور خدانے کما اس کا بیٹا مرجائے۔ یہ شرعی سزاہے ورنہ چوری کرنے

ہے بچے کے مرنے کا تعلق نہیں۔

مید شم کی نجات ہیں ہو مجات کی اصل ہے ادر باتی اس کی شاغیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ ساتو میں قسم کی نجات گویو اٹنی ہے انسان نجات پاجائے۔ خدا تعالیٰ کے ملنے کی جو خواہش اس کے ول میں ہے وہ یوری ہوجائے۔

اس نجات میں سب هم کی نجاتیں آ جاتی ہیں جیسے کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کاپاؤں ای طرح اس نجات میں سب نجاتیں شامل ہیں۔ای درجہ میں جاکرانسان شک کے عذاب سے نجات یا جاتاہے کیونکہ جب انسان نے غدا کودیکولیاتو ہر تھم کاشک وشید دور ہوگما-

ہے؟ یہ سوال انسانی نقطہ نگاہ ہے ایک بیزاا ہم سوال ہے کہ کیاا پیاہو سکتاہے؟اس سوال کے دوپہلو ہیں- ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا نجات اس دنیا ہیں ممکن ہے؟ دو سرا پہلویہ ہے کہ کیانجات کسی وقت بھی ممکن ہے؟ پہلے سوال کاجواب ہندونقطہ خیال سے نفی میں ہے کیو نکہ جب وہ جون میں آنے کوعذاب کہتے ہیں توان کے نزدیک اس دنیا میں نجات کیسی؟ پھر اس لحاظ ہے بھی ان کاجواب نفی ٹیں ہے کہ وہ نجات کہتے ہیں دکھ سکھ ہے ہے جانے کو مگر یہ تواس دنیا میں گئے عی رہیں گے اس لئے ان کے خیال کی روسے اس دنیا میں نجات بھی نہیں ہو سکتی۔

یدھ نقطہ نگاہ سے بھی اس دنیامیں نجات ناممکن ہے کیو نکہ وہ کہتے ہیں اس جسم سے چھوٹ جانا نجات ہے۔اس طرح جینی کہتے ہیں اس لئے ان کے لحاظ ہے بھی اس دنیا میں نجات ناممکن ہے۔ زرکشنی نقطہ نگاہ ہے اس کا بیہ جواب ہو گا کہ بہ سوال ہی عبث ہے کیونکہ مجات تو آخرت کے عذاب ہے بیخے کانام ہے۔

يوري نقطه نگاه سے يهوواه كے عذاب سے اس جمان ميں کے جانا ممكن ہے۔

میحی نقط نگاہ ہے نجات کا ایک حصہ اس دنیا میں مل سکتاہے اور ایک نہیں - جو حصہ اس دنیا میں مل سکتاہے وہ تو یہ ہے کہ انسان گناہ ہے چکے جائے اور دو مراحصہ بیہ ہے کہ گناہ کے نتیجہ ہے في جائ - يه آع جار موكا-

اسلام کے نزدیک بھی اس کے دو جواب ہوں مے-اسلامی نقلہ لگاہ سے فلاح کی کئی تعریفیں ہیں ان میں سے پچھ اس دنیاہے تعلق رکھتی ہیں اور پچھ آئندہ ہے۔ اسلام یہ کہتاہے کہ جتنی باتیں اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتی ہیں اور جو ال کلے جمان سے تعلق ر کھتی ہیں وہ وہاں جاکر حاصل ہوں گی۔

سوال دوم کاجواب میہ ہے کہ سارے نہ اجب کہتے ہیں کہ نجات ممکن ہے۔ یمال پکرسپ نه ابه کاا تخاد ہوگیا۔

اب میں تغصیل طور پر بیان کر تا ہوں - کہ اسلامی نقطہ لگاہ ہے نجات کس کس چڑہے ہو سکتی

ہندوستانی نقطہ نگاہ ہے (اس سے کہاد نیوی عذاب سے نجات مل سکتی ہے؟ (۱) کیاد نیوی عذاب سے نجات مل سکتی ہے؟ منیں ہوسکتی کو مکد جب تک انسان جون میں ہے وہ عذاب میں رہے گا۔

یمودی اور عیسائی نقطہ لگاہ ہے ہو سکتی ہے مگراسلام نے اس میں اور بمبی وسعت دی ہے اور الگ الگ بتایا ہے کہ دنیا میں دو قانون جاری میں- ایک طبعی- مثلاً پانی بیا اور بیاس مجھ گئی اور ایک شرع کہ خدا کاعذاب کسی رنگ میں طاہر ہو-

اسلام کتاہے کہ طبعی قانون کے مطابق جو ٹکالف انسان کو پیٹیتی ہیں وہ عذاب نہیں کیونکہ عذاب میں خدانعاتی کی نارانعثی وافل ہوتی ہے تکر طبعی تکالف میں خدا کی نارانعثی شال نہیں ہوتی اس لئے وہ عذاب ہی نہیں بلکہ وہ انسان کے لئے ضروری ہیں جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔

اسلام کتاب (۱) طبعی نکالیف کیوں آتی ہیں ؟

اسلام کتاب (۱) طبعی نکالیف کیوں آتی ہیں جا کہ اسان میں مدارج پیدا ان سے نجات کیمی ؟ وہ تو مدارج میں ترقی کے لئے آتی ہیں ہی جبکہ وہ نکالیف مذاب ہی نہیں تو انسان میں مدارج بھی نہ ہوتے۔ مثل سارے انسان محتقیں کرتے ہیں آگر ان کی محتوں میں فرآن نہ ہو آتو پھر ان کے مدارج کا فرق کس طرح ہو آگرا کیے عالم ہے اور ایک جابل سید مدارج کیوں ہیں؟ ان نکالیف کی وجہ سے ہی تو معلوم ہوا کہ ونیاوی نکالیف عذاب نہیں۔ جس قدر کوئی زیادہ نکالیف اشائے ہیں ہیں بعض نکالیف عذاب نہیں۔ جس قدر کوئی زیادہ نکالیف اشائے ہیں ہیں بعض نکالیف عذاب تری کرتی کے لئے آتی ہیں۔

(۲) بعض تکالف طبعی احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے آتی ہیں اور عذاب شرقی احکام کی خلاف ورزی کی سزا کو کتے ہیں۔ یہ کوئی نہ کے گا کہ اگر کوئی زیادہ کھانا کھا لے تو وہ ایک اور جون میں ڈالا جائے گا۔ پس جب طبعی قانون کی خلاف ورزی عذاب شیں تو اس کے لئے نجات بھی شیں۔

(۳) عذاب دو ہو تاہے جس ہے انسان بچنا چاہتاہے گر بعض طبعی تکالیف توالی ہو تی ہیں کہ خود انسان ان کو چاہتاہے - جیسے ہاں پچہ کو لے کر رات کو کھڑی رہتی ہے اس کو کھو کہ سوجاتو اگر وہ مهذب نہیں تو جھاڑو لے کر چیھے پڑجائے گی کہ جھے بچہ کو آرام پھنچانے سے رو کا جاتا ہے یا و کیمو جمعوں میں لوگوں کو تکالیف پھنچتی ہیں - بمال ہی دیکھ لوکس طرح چیکے جاتے ہیں - کیااس وجہ ے بھاگ جاتے ہیں؟ پس عذاب وہ ہوتا ہے جس کو انسان ہٹانا چاہتاہے تحمرد نیا کی بہت ی الیک تکلیفیں ہیں کہ جن کو انسان خودلینا چاہتاہے اور ان سے ہٹنا شہیں چاہتا۔ کسی موجد سے کہوتم کیوں مصیبت میں جٹلاء ہو تکالیف اٹھا کرا بچادیں کر رہے ہو؟ کیا اس بات سے وہ محنت کرنا چھو ڈ دے گا؟ ہر گزنہیں بلکہ چھڑانے کی تحریک کرنے والے کو جاہل کے گاکیونکہ اس کو اس تکلیف میں بھی مزا آر ہا ہوتا ہے جب بیہ صورت ہے تو پھر طبعی تکالیف کوعذاب کس طرح مان لیا جائے۔ پس ان کوعذاب نہیں کہ سکتے۔

اس جگہ ایک اعتراض کا جو اب کہ کاموں میں کامیابی کے حصول کے لئے تکلیف رکھ دی گئی ہے اور وہ یہ کہ یہ بھی توعذاب ہے اور چو نکہ کاموں میں کامیابی کے حصول کے لئے تکلیف رکھ دی گئی ہے اور چو نکہ کام کرتے مشروری ہیں اس لئے انسان ان اٹکالیف کو بھی مجھکت رہا ہے۔ محربیدا حمرا خود میں ۔ اگر درست نہیں کیوں؟ اس لئے کہ اگر بید وقتیں اور تکلیفیں نہ ہوتیں تو محبت اور مال کو بچہ کی پرورش کی تکلیف نہ ہوتی تو ان میں محبت بھی نہ ہوتی ۔ پس بیہ تکالیف تو محبت اور موانست کے بڑھانے کے لئے ہیں۔

پھراگر علم سے حصول میں عمت نہ ہوتی تو لوگوں سے مختلف مدارج سم طرح ہوتے؟ مارکوئی کساور ایڈیسن <sup>۸سکو</sup> جو شہرت عاصل ہے وہ سم طرح ہوتی؟ ایک چو پڑہ بھی ایساہو تاجیسے وہ ہوتے۔ پھراگر زندگی کو دیکھا جائے تو بیانم ہی ہے چند اٹکالیف سے اٹھانے اور ان سے ثمرات عاصل کرنے کا۔ پس جس چیز کانام زندگی' مزااور لطف ہے اس کوعذاب مس طرح کہاجا سکتاہے؟ پس وہ ٹکالیف ہیں۔ محرعذاب نئیں ہیں۔

پھر پیض دنیادی تکالیف شری قانون کے ماتحت آتی ہیں۔ عربی میں ان کو ابتلاء کتے ہیں کین اس کو ابتلاء کتے ہیں کین امارے ملک میں ابتلاء کیے ہیں کین امارے ملک میں ابتلاء برے معنول میں ہی استعمال ہو تا ہے اس لئے میں ان تکالیف اور ابتلاؤل کو الگ الگ کرویتا ہوں۔ ایک قتم کی تکالیف انعام کے طور پر ۔ چنانچہ و کیو لو خلف قوموں کے جننے برے بزرگ گذرے ہیں ان کی زندگیاں مشکلات میں ہی گذرے ہیں۔ ہم کتے ہیں حضرت کرش آور میں ہی گذر کو پاک اور نیک انسان تنے ان کو دو سرول کی نسبت کیوں زیادہ تکالیف المخانی بڑیں؟ ان کو قو بالکل نمیں ہونی جائیس تھیں محرمانیا پڑے گا کہ دنیا کی تکالیف بزرگوں کو دو سرول کی نسبت زیادہ افسائی بڑی ہیں اور یہ عذاب نمیں ورنہ کمنا پڑے گا کہ دنیا کی تکالیف بزرگوں کو دو سرول کی نسبت زیادہ المان ہیں اور یہ عذاب نمیں ورنہ کمنا پڑے گا کہ نووز باللہ دہ سب سے زیادہ

مفنوب تنے۔ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہتلاء نیموں پر آئے ہیں <sup>9</sup>اور رسول کریم ﷺ اور حضرت میں موعود کی زندگیوں سے مطوم ہو تاہے کہ یمی درست ہے مگر اس کے ساتھ تل بیہ بھی بات ہے کہ ان کے لئے تکالیف انعام کا باعث تھیں اور تخالفین پر جو تکلیفیں آئس وہ عذاب تھیں۔

اب بیہ سوال ہوگا کہ مصائب انعام کس طرح ہو عتی ہیں؟ اس کے مصائب بطور انعام معلق یاد رکھنا چاہئے کہ مومنوں پر مصائب کے آنے کی چار خرمنیں ہوتی ہیں-ہوتی ہیں-

یں اس کے متعلق ایک عام اور موٹی مثال دیتا ہوں۔ لڑائی کی خبرس اخبار بیں ہڑھتے وقت ہر انسان سجھتا ہے کہ اگر بیں لڑائی جس ہوں تو اس طرح بمادری دکھاؤں اور اس طرح دکھاؤں۔ لیکن خبروں کو من کرا چی بمادری کے خیال چاؤ کچانے والے لوگوں بیں ہے ہی بھرتی ہو کرلوگ جنگ بیں جاتے ہیں اوروہاں ان کی حالت الش جابت ہوتی ہے۔ بات سہ ہے کہ انسان کو لیمن او قات اپنا نفس وعوکا دے رہا ہوتا ہے۔ اور جب وقت آتا ہے تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ مشہورہے۔ کہ ایک فیص جو اپنے آپ کو ہوا ہمادر سجمتا تھا اپنی کالی پر شیری تصویر کدوا نے لگا۔
جب کو دنے والے لے گو دا شروع کیا۔ اور اسے تکلیف ہوئی تو کہنے لگا۔ کیا گو درہ ہو؟اس لے
کماشیر کی دم کو درہا ہوں۔ بھنے لگا اگر دم نہ ہو۔ تو شیررہتا ہے یا نہیں؟"اس نے کماہاں شیر تو رہتا
ہے۔ کئے لگا اچھا اس کو چھو ڑ دوا در آگ گو دو۔ پھروہ کان گو دنے لگا تو اس نے پوچھا کیا کو دتے
ہو؟اس نے ہتایا۔ کئے لگا کان نہ ہوں تو شیررہتا ہے یا نہیں؟ گو دنے والے نے کمارہتا ہے۔ کئے لگا
اچھا اے بھی جانے دوا در آگ گو دواس طرح جو عضو گو دنے لگا اس کے متعلق می کہ کرچھڑا
ویتا اور آخر بھی جانے دوا در آگ گو دواس طرح جو عضو گو دنے لگا اس کے متعلق می کہ کرچھڑا
دیا اور جو نے طور پر خلی کا بھی سیجھتا ہے کہ
میں بڑا پکا مومن ہوں۔ اور ہو وہ بناو نے اور جمو نے طور پر نہیں کہتا پکدا س کو لیتین ہوتا ہے
اور دوہ دل سے کہ رہا ہوتا ہے محرجب وقت آتا ہے تو اسے پید لگنا ہے کہ میرا دھوی درست نہ
تا ایک شی آتا ہے کہ حضرت میچ نے ایک فیض کے متعلق کمایہ بچھے دھنوں کے ہا تھوں شی
پکڑا ہے گا۔ یہ س کر دہ فحض رو پڑا ''ان مگر تھو ٹری دیری کے بعد چند روپے کے کراس نے پکڑوا
دیا '''۔ گویا جب روپ اس کے سائے آئے تو اے اس سے عبت کی حقیقت معلوم ہوئی جو دو رہا تھا۔

پس خدا تعاتی اہتلاء کے ذریعہ انسان کو بتاتا ہے کہ تیمری کیا حالت ہے اور جب مومن پر مشکل گھڑی آتی ہے اور اسے اپنے اندر کسی تسم کی کی اور کمزوری معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ جیسے مثل چندہ خاص کی تحریک سے جو اس میں حصہ لینے کے متعلق اپنے دل میں قبض محسوس کرے وہ اس کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔

یہ ادنیٰ درجہ تھاجب مومن اس ہے اوپر ترتی کر تاہے تو خدا تعالیٰ اس کو تکالیف میں ڈال کر دو مروں کو د کھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا ہے بنرہ کیساصا براور کیساشٹر گذارہے -

حضرت ایوب "کے متعلق بائیل میں آتا ہے کہ شیطان نے فدا سے کما کہ تیرے بندے عافرہان ہیں۔ فدانعائی نے کماالیا نہیں ہے۔ شیطان نے کماجن پر توانعام کر تاہے وہ اس انعام کی وجہ سے تیری نافرہائی نہیں کرتے ورنہ دراصل وہ شکر گزار اور فرمانبروار شیں ہیں۔ فدا نعالی نے کماد کھے میرا بندہ ایوب ایسانہیں ہے۔ شیطان نے کما تجھے اس کا امتحان لینے کی اجازت دیجے شیں اس سے تمام انعام چھیں لول پچر معلوم ہوجائے گاکہ وہ کیساہے۔ فدا نعالی نے اجازت دے دی اور ان کاسب عیال واموال مرنے اور نیاہ ہونے گاکہ وہ کیورہ اور اولا وسب تاہ ہو گئے اور مرگئے مگروہ خدا تعالیٰ کی حمد ہی کرتے رہے۔ آثر ان کا جم بھی ٹکلیف میں بیٹناء ہو گیا مگر پُورٹھی ان کی زبان سے ناشکری کا کلمہ نہ لکلا <sup>آلی</sup>۔ یہ ایوب<sup>™</sup> کا دا قعہ اس امرکی مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی بیرہ کو اجلاء میں اس پر اس کی حقیقت کا ہر کرنے کے لئے نہیں بلکہ دو سرے لوگوں پر اس کی حقیقت کیا ہر کرنے کے لئے ڈالٹا ہے۔

غرض خدا تعالی ونیامیں لوگوں کو بیہ بتائے کے لئے کہ میرے بندے منہ سے ہی شکر گذاری نہیں کرتے بلکہ ہر حالت میں شکر گزار ہوتے ہیں اپنے پاک بندوں پر اہلاء لا تاہے۔

تیسری غرض ایی مشکلات کی مدارج کی ترقی ہوتی ہے-اہلاءاس کے نازل ہو تاہے کہ بندہ کوخواہش ہوتی ہے کہ نیکی کاکام اور تو رہائمیں اب میں کیا کروں؟ خداتعالی اس پراہلاء نازل کر کے اس کے لئے کام نکالاً ہے اور اس وجہ ہے اس پر تکلیف آتی ہے-

چو تھی غرض ان مشکلات کی ہیہ ہوتی ہے کہ ان کے ذرایعہ اس بندہ سے خدا تعالی اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو عجیب بات معلوم ہوگی حکرہے یہ کی بات - خدا تعالی دشت و مثمن کو چھو ڑ دیتا ہے کہ میرے فلال بندے کو و کھ دیتا جاجب وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو اس وقت اس کو پکڑ لیات ہے - مثل ابو جمل رسول کریم اللکا بھی کو دکھ دیتا دیتا جب اتبا بڑھ گیا کہ لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کردیا کہ محمد للکا بھی کہ میس کر سکتا تو اس وقت خدا تعالی نے ابو جمل کو پکڑ لیا اور جال کرنا شروع کردیا کہ محمد سکتا تھا ہے کہ میس کر سکتا تو اس وقت خدا تعالی نے ابو جمل کو پکڑ لیا اور جال جمل کو جرائی اس طرح جس شمان سے ابو جمل کو مارا جاتا تو بیرشان نا ہرنہ موتی ۔

ا بتلاءاور عذاب میں فرق اب میں بیتا ناہوں کہ عذاب اور اہلاء میں کیافرق ہے۔

(۱) عذاب کا نتیجہ ہلاکت اور تابئی ہوتی ہے محرا بنلاء کا میہ نتیجہ نمیں ہوتا۔ تکلیفیں تو دونوں طرح ہی آتی ہیں۔ رسول کریم اللطائی کے متعلق ہی دیکی او پارہا ایسا ہوا ہے کہ آپ دشمن کے زینے میں اکیا پینس مجھ محر کھراللہ تعالی نے آپ کو پچالیا محرابو جمل ایک ہی دفعہ فوجوں سمیت ابتلاء میں ڈالاگیا لیکن ہلاک ہوگیا اور زندہ نہ نکل سکا۔

(۲) عذاب کے نتیجہ میں نقصان کی زیادتی ہوتی ہے اور انتلاء میں نفع کی زیادتی ہوتی ہے۔ ابتلاء کی مثال توالی ہوتی ہے جیسے ربز کے گیند کو جتنے زور سے پھینکا جائے وہ اتنائی اونچاا ٹھتا ہے عمر عذاب میں انسان گر کراویر نمیں اٹھ سکتا۔ (۳) عذاب جس انسان پر فازل کیاجا تا ہے اس کے دل میں مایو ہی اور گھرا ہے ہوتی ہے گرجس پر ابتلاء غازل ہوتا ہے اس کے دل میں اطمینان اور تسلی ہوتی ہے ۔ جب عذاب فازل ہوتا ہے اس کے دل میں اطمینان اور تسلی ہوتی ہے ۔ جب عذاب فازل ہوتا ہے تو مفضوب کہتا ہے ہائے میں ہلاک ہوگیایا اگر وہ اس ابتلاء ہے گھرا تا نہیں تو اس کے دل میں کبراور خود پیندی کے جذبات جو شمار نے لگتے ہیں اور دہ یہ بھتا ہے کہ جھے کون ہلاک کر سکتا ہے؟ لیکن جب ابتلاء آتا ہے تو انسان کہتا ہے کوئی پرواہ شمیں میں کرور اور ہے کس ہوں کین میرے پہانے والا طاقتو رہے اور وہ خدا نعائی پر بقین میں اور مجمی ترتی کرجاتا ہے اور خدا نعائی پر بقین میں اور مجمی ترتی کرجاتا ہے اور خدا نعائی پر بقین میں اور مجمی ترتی کرجاتا ہے اور خدا نعائی پر ایس

(٣) عذاب کے دور کرنے کی انسان جب کو حش کرتا ہے تو تھوکریں کھاتا جاتا ہے گر جس پر ابتلاء آتا ہے اس کا فہم رساہوجاتا ہے اور وہ بات کو خوب سیحے لگ جاتا ہے۔ رسول کریم لیکھی کے متعلق ہی ویکھ لو کفار آپ کا کھون لگاتے لگاتے عار حرا تک پنج گئے اور وہاں جاکر کھوجی نے کمہ دیا کہ یا تو وہ آسان پر چلاگیاہے اور یا بیس ہے۔ ان پس کھوجی کی بات کا پڑا لحاظ کیا جاتا تھا اس لئے رسول کریم لیکھی کی جان اس وقت سخت خطرہ میں تھی محرر سول کریم لیکھی گئے زرہ بھی تھراہٹ نہ ہوئی۔ آپ نے پاد جو واس کے کہ آپ کی جان کفار کو اصل مطلوب تھی اور زبی شروع کی اور کما کہ کو تشرق آن اللّہ مُعنا ساس ڈر دو نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ای طرح کل ہی میں نے شایا تھا آپ سوے ہوئے تھے کہ ایک کا فرے آپ کی تو اور آپ کو تش کرنا چاہا لیکن آپ ڈرہ بھی نہ تھرائے اور اس کے سوال پر کہ اب آپ کو کون بچاسکا ہو تک کرنا چاہا لیکن آپ ڈرہ بھی نہ تھرائے اور اس کے سوال پر کہ اب آپ کو کون بچاسکا

(۵) پانچ ان فرق میہ بے کہ اہتلاء میں انسان کو احساس بلاء نمیں ہو تاجب اہتلاء آتا ہے تو انسان ان لکالف کو حقیر مجھتا ہے اور ان میں لذت محسوس کرتا ہے کیو تکہ اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں اوٹی چیز کو اعلیٰ پر قربان کر رہا ہوں۔ مثلاً اگر اس کا مال جاتا ہے تو کہتا ہے خدا کے لئے ہی جاتا ہے اس لئے کیا پر واہ ہے ۔ یا گر اس کا بیٹا مرجاتا ہے تو کہتا ہے خدا ہی کے لئے ہے اس کا کیا غم ہے۔ حضرت مسیح موجود علیہ العلوٰ قوالسلام کا بی ایک واقعہ ہے مبارک احمد ہے آپ "کو بری مجت تھی اور اس کی بیاری میں آپ "نے بری تیارواری کی ۔ اس سے حضرت خلیفہ اول تک کو بھی یہ خیال تھاکہ اگر مبارک احمد فوت ہو گیا تو حضرت مسلح مو عود "کو بیزا صد مہ ہوگا۔ آخری

دفت حضرت مولوی صاحب اس کی نبش دیکہ رہے تھے کہ حضرت مسلح موعود "کو کہا مشک لا کیں
اور چو نکہ اس کی نبش بند ہو رہی تھی۔ آپ پر اس خیال کا کہ اس کی دفات سے حضرت مسلح
موعود" کو بہت صد مہ ہوگا اس قدر اثر ہوا کہ آپ کوٹ کوٹ نہیں پر گر گئے گرجب حضرت
میں عموود" کو بہت صد مہ ہوگا اس قدر اثر ہوا کہ آپ کوٹ کوٹ نہیں پر گر گئے گرجب حضرت
کی حضوط دکھنے لگ گئے کہ مبارک احمد فوت ہوگیا ہے گراس ا مربر گھبرانا نہیں چاہئے یہ اللہ تعالی
کو خطوط لکھنے لگ گئے کہ مبارک احمد فوت ہوگیا ہے گراس ا مربر گھبرانا نہیں چاہئے یہ اللہ تعالی
کی ایک مثیست بھی جس پر ہیں صبر کرنا چاہئے اور اچرا ہم آکر مسکرا امسکرا کر تقریر کرنے لگے کہ
مبارک احمد کے مشخص خدات ان کاجوالمام قاوہ یو دا ہوگیا۔ چنا نچہ آپ کا شعر بھی ہے۔

بلائے والا ہے سب سے پیادا ای پہ اے دل تو جل فدا کر

غرض اہتاء میں دکھ کی حقیقت معلوم ہوتے ہوئے اس کا اثر قلب پر ہمت حکن نہیں ہوتا کیو نکہ انسان سمجھتا ہے کہ میں اوٹی کواعلی پر تریان کر رہا ہوں۔ بعض او قات بخت عذاب میں مجمی احساس تکلیف مٹ جاتا ہے مگریہ اختلال حواس کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ ایک وقعہ حضرت خلیفہ اول نے ایک عورت دکھائی اور اس سے پوچھا تہمارے فلاں رشتہ دار کاکیا صال ہے؟ اس نے بنس کرتایا وہ تو مرگیا ہے۔ اس طرح ایک دواور رشتہ داروں کے متعلق پوچھااوروہ بنس بنس کر بتاتی رہی۔ وہ معرفت کے لحاظ ہے اس طرح نہیں کرتی تھی بلکہ اس کو بتاری تھی اس میں غم محس کرنے کی حس بی باتی نہ رہی تھی۔

۱۷) چھٹا فرق بیہ ہے کہ عذاب میں روحانیت کم ہو جاتی ہے تگراہ تلاء میں زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ عذاب میں خدا تعالیٰ ہے دو ری ہو جاتی ہے تگراہ تلاء میں اور زیادہ توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔

یہ موٹے موٹے چھ فرق اہلاء اور عذاب میں ہیں۔ پس میہ بچ ہے کہ دنیاوی تکالیف ہے بھی نجات ملتی ہے مگر میہ غلط ہے کہ سب دنیاوی تکالیف عذاب ہوتی ہیں۔ اصل بات میہ ہے کہ پچھے تکالیف عذاب ہوتی ہیں پچھ طبعی نتائج ہوتے ہیں اور پچھ انسان کی روحانیت کی ترتی کے لئے ہوتی

ي.

کالف دنیاوی کے متعلق یاو رکھنا جاہئے کہ طبعی ٹکالیف ۔ بعی تکالیف سے نجات نبیں ہو عتی ۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان تپ وغیرہ ہے چکے جائے ہاں تھمی جب بیہ طبعی ٹکالیف بہت بڑھ جاتی ہیں تو اس ونت اگر انسان خد اتعالیٰ کی طرف جھکے تو خدا ان ہے بھی نجات دے دیتاہے تگریہ کلی طور پر نہیں ہو تابعض میں ہو سکتاہے · چانچه قرآن كريم مين آتا ہے- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَيْنِيْ فِاتْنِي قَرِيْبُ أَجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَان ١٥ كم ين يكار في والى كي يكاركوستا مول اور رسول كريم العلاقة فرات بن - رَلْكُلَّ دَاءِدَوْ اء الله من الري كي دواب تربية كالف دعائ من دور موجاتي بين اور علاج على حكم اب بہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ضمیر کے اب بیہ سواں ہو ساہ سے ہو سکتی ہے مذاب سے بھی خوات مل عق ہے؟ یہ ایک الی بات ہے کہ اسلام اور دو سرے فداہب میں فرق کرنے والی ہے-دو سرے فداہب اس عذاب کوییدا کرتے ہیں محراسلام اس کو دور کر تاہے ۔ مثلاً عیسائیوں میں کفارہ کانسٹلہ ہے اور آریوں میں نیوگ کامسکلہ-ان مسائل کی وجہ سے جو جلن ان کے دلوں میں بیدا ہوتی ہے وہ ان کے نہ ہب نے پیدا کی ہے اور اسلام ان مسائل کی تردید کرکے اس جلن کو دور کر تاہے - اسلام اس کے لئے ایباعلاج کرتاہے کہ کمتاہے دو سروں سے جا کر بوچھ لو کہ میں اپنے ماننے والوں کو كيها آرام ديتا بول وبَهَمَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْوَ كَانُوْ امْسُلِمِيْنَ - على بهت وفعه كافرايخ دلوں میں حسرت کرتے ہیں کہ کاش وہ ان مسائل کے ماننے والے ہوتے اس کا پیہ مطلب نہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں اس سے انہیں کون رو کیا تھا؟ بلکہ بیہ مطلب ہے کہ وہ خواہش کرتے تھے کہ کاش یہ عقیدے جو مسلمانوں کے ہیں ہمارے ہوتے - وہ دل میں کڑھتے تھے کہ جارے ند بب کی ایس تعلیم کیوں نہ ہوئی جیسی اسلام کی ہے۔ مثلاً آربیہ کتے ہیں کہ نیوگ کی تعلیم اگر ویدوں کی بجائے قرآن میں ہوتی تو ہم مسلمانوں کی کیسی خرلیتے اور آج جواعتراض میر قاسم على صاحب ہم ہر كرتے ہيں وہ ہم ان ہر كرتے-

قرقرآن کریم اس ضمیر کے عذاب سے بھی نجات دلاتا ہے۔ پادری فنڈر جو اسلام کا تخت دشمن نقاء حضرت میچ موعود کے اس کا ایک حوالہ دیا ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل میں کیماکڑ حتاتھا۔ وہ کر تا تواسلام پر حملہ ہے گر لکھتا ہے کہ جمال عیمائیت نہیں پنچی وہاں کے لوگوں ہے اگر خدا پوچھے گاتو یمی پوچھے گاکہ تم نے اسلامی خدا کو کیوں نہیں مانا؟ کیو فکہ عیمائیت کا

خداان کی سمجہ ہے باہر تھا۔

بدا عمال سے نجات سوال ہے کہ کیا بدا عمال سے بھی نجات ہوتی ہے یا نہیں؟ سوا عمال سے نجات کہ مکر ہیں۔ عملا کالفظ سوا عمال سے نجات کے مکر ہیں۔ عملا کالفظ میں نے اس لئے کما کہ بعض ندا ہب قوانو اس امر ہیں مثنق ہیں مگر عملا نہیں۔ مثلاً مسیحی حضرت میں کو پاک کتے ہیں۔ مگر مسیح قوان کے مند کا کا بیٹا تھا نہ کہ انسان اس لئے ان کے نقطہ خیال سے کوئی انسان بھی پاک نہ ہوا ہیں معلوم ہوا کہ ان کے نوا نہیں باسکا۔

گناہوں سے پاک ہونے کی دو سری مثال حضرت ابراہیم کی بیان کر تاہوں - قرآن کریم میں آتا ہے ماکازَ ابْرُ اِهِنِيمُ يَهُوْدِيَّا وَ لاَنْصَرَ إِنِيَّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنْيَفًا مُّسْلِمًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

پاس تک نہ پھٹکا- بھران کے متعلق صِدِیْقًا نَبِیَّا <sup>اس</sup> آیا ہے-اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو دل میں بھی دیسانی ہوجیسا فاہر میں ۔

یہ تو وہ وہ وہ بین جن کے متعلق طابت ہے کہ گناہ سے پاک ہیں محرقر آن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وجو دمجی گناہ سے پاک ہو سکتے ہیں جو پہلے گنگار تنے ۔ چنانچہ فرما تاہ ۔ آیاکیہاالَّذِینَ اُمُنَّوَّ آانَ تَقَفُّو اللَّهِ يَهْ حَمَٰلُ لَکُمْ فُرُ قَانَاتَ مِکْمِقِیْ عَمْکُمْ سَیْاتِکُمْ وَیَفْفِرُ لَکُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۲۲ لیخیؒ اے مسلمانو اِاگر تم اللہ تعالیٰ کاخوف رکھوا وراس سے مدونا گوتو وہ تسمار کے لئے تسماری مشکلات میں سے نظنے کا راستہ بناویگا اور تسماری بدعاوتوں کو دور کردے گا اور پہلے گناہ بھی بخش دے گااور اللہ برے فضل والاہے ۔

اہل بیت نبوی کے متعلق بھی فرماتا ہے۔ اُزِیک ایُریک اللّٰہ کیکڈ هب عَنْکُمُ الرِّ جُسَ اَهْلَ الْبَیْتِ مِنْ کُمُ الرِّ جُسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِرَکُمْ تَطْهِیْراً۔ اللّٰہ تعالیٰ کاس کے سوا اور کوئی مثناء نہیں ۔ کہ تمہاری الکیف کو دور کردے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی روسے اس ونامیں بھی انسان یاک ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن کریم کی روسے اس ونامیں بھی انسان یاک ہو سکتا ہے۔

اب یہ سوال ہے کہ کیا میلان گناہ سے بھی نجات ہو سکتی ہے یا میلان گناہ سے بھی نجات ہو سکتی ہے یا میلان گناہ سے نجات نہیں؟ اسلام میلان گناہ کو بھی دور کر سکتا ہے۔ عیما تیوں کو اس بات کا ہزاد موی ہے کہ اس بات کو جمارے نہیں کیا مگر جمیب بات میر ہے کہ وہ یہ اعتراض تو کرتے ہیں لیکن حق میر ہے کہ اس مسئلہ کو جس طرح اسلام حیان کیا ہے۔

دیمان کیا ہے اس طرح عیمائیت نے بھی بیان جمیں کیا۔

نی توالگ رہے خداتعالی عام مومنوں کے متعلق بھی فرماتاہے کہ ان کامیلان گناہ بھی مطاویا جاتا ہے۔ سورہ محمد عمل آتا ہے۔ کرالَّذِیْنَ اَمُنْوَا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ کُوامُنُوْا ہِمَانُوْلَ عَلَیٰ مُحَمَّدِ وَهُوالْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کَفَرَّ عَنْهُمْ سَیّاتِهِمْ وَاصْلَحَ بَالَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَاللَم کا خداوہ خداہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے ہیں خداان کی بدیوں کو مطاویتا اور ان کے دلوں کو درست کردیتا ہے۔ ان کے ظاہری عمل بی درست نہیں ہوجاتے بلکہ ان کے تلوب بھی پاک ہوجاتے ہیں اور گناہ کامیلان تک جاتا رہتا ہے۔ ہیں رسول کریم اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کرتے آپ کے خدام کی نیست بھی خداقعالی کتا ہے کہ ہیں ان کے دل صاف کردیتا ہوں۔ اس عبگہ ایک حدیث کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ صوفیاء اس کے ایک حدیث کامطلب متعلق بوے چکر میں پڑے ہیں اور اسے عل قبیں کر سکے - مدیث ہیہے-

 ٳۮؘٵڛۜڡڠۘؾؙۿؠؚػڹڸۣۯؘٳڶۘڠڽٛؗڡٞػٵڹؚڡٖڡؘڝێؚؖۊؙۅؙؗٷٳۮؘٵڛؘڡڠؿۿؠڔڰڸٟڽۜڡٚۼؽۜۯڠڽٛ؞ؙؗڂۘڵڡؚڡڣڵؖ تُصَدِّقُوٛٳڽؚه<sup>٢٥</sup>

گین بجب بیہ سنو کہ پہاڑا پی جگہ ہے بل کمیا تو یہ نمیک ہو سکتا ہے محرجب بیہ سنو کہ کسی نے اپنی طبیعت کو طبیعت کو پھی جو ڈویا تو بی فلط ہے۔ اس کے متعلق سوال ہو سکتا ہے کہ جب کوئی انسان طبیعت کے چھوڑ نہیں سکتا تو بھر میلان گناہ بھی نہیں جا سکتا۔ اس کاجو اب بیہ ہے کہ بیہ جو آیا ہے کہ طبیعت کے چھوڑ نے کو حسلیم نہ کرواس کے دومتی ہیں۔ ایک تو فَقَدَلَدِنْتُ وَدُنْکُمْ عُکْرًا سے حل ہوجا ہے ہیں گئی رسول کریم فلکا بھی نے تایا کہ بھی بیہ نہیں باننا چاہیے کہ یک دم کسی کی طبیعت بدل گئی رات کو تو ایک طبیعت بدل گئی رات کو تو ایک طبیعت بدل گئی ہو سکتا۔ ایک تو تا یک طبیعت بدل گئی ایک طبیعت بدل گئی ہو سکتا۔ ایک تو تا یک طبیعت بدل گئی ہو سکتا۔

دو سرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ انسان گند ہے نیک نہیں ہو

سکا اور نیک ہے گندہ نہیں ہو سکا بلکہ اس مدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصول اغلاق بدل نہیں

سکتا اور نیک ہے گندہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس مدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصول اغلاق بدل نہیں

سکتا اور جو کئی طور پر جنگی معالمات کی طرف میلان رکھتا ہے وہ حمدہ جر ٹیل نہیں ہو سکتا

اور جو کئی طور پر جنگی معالمات کی طرف میلان رکھتا ہے وہ سیاست کی طرف جنگ نہیں سکتا

فرض مشق ہے 'محنت ہے 'عادت ہے خواہ کی قدری کوئی دو سرے پیشہ کی طرف توجہ کرے وہ

ایسا اعلی اس فن میں نہیں ہو سکتا ہو تو اور کہ دوہ اس فن میں ہو سکتا ہے جس ہے وہ طبی میلان

رکھتا ہے - اور اس میں یہ سیاسی سبی ویا ہے کہ جب محومت مسلمانوں کو ہلے تو ان کو چاہئے افر

مقرر کرتے وقت ان کی طبائع کو دکھ لیا کریں کہ ان کامیلان کس طرف ہے - ور نہ ہم مراد نہیں کہ

مقرر کرتے وقت ان کی طبائع کو دکھ لیا کریں کہ ان کامیلان کس طرف ہے - ور نہ ہم مراد نہیں کہ

تیک بد اور یہ بات بھی ہے کہ نئی بدئی طائق نہیں ہے تیکی بدی تو طبی اظلاق کے مجھیا بد استعمال کا بید انسان کی پیدا کش

غرض اس حدیث میں بیہ نہیں بتایا گیا کہ نیک بداور بدنیک نہیں ہو سکتا ملکہ بیہ کہ جو خلق کفر میں نمایاں ہوں گے وہی اسلام میں بھی نمایاں ہوں گے۔ مثلاً جو کفر میں تختی کرتا تھاوہ اسلام میں بھی اس صفت کو زیادہ استعمال کرے گا کو نیک طور پر-یا جو کفر میں نرم طبیعت رکھتا تھاوہ اسلام میں بھی ای طبیعت کا رہے گا کووہ زی کو نیک طریق پر استعمال کرنے گئے گا۔

مثال کے طور پر حضرت عمر" اور حضرت ابو بکر ملکو لے لو۔ حضرت عمر" حالت کفریس سخت طبیعت تنے اسلام ہے ان دو توں کو خیب سخت نیک تر بنا دیا اور حضرت ابو بکر اسلام ہے پہلے ہبی نرم طبیعت کے تئے ۔ اسلام ہے بال دو توں کو نیک نیک تو بنا دیا اور حضرت عمر" نیک تو بنا دیا اور حضرت ابو بکر " لیکن ان کی طبیعتوں کو قمیس بدلا۔ حضرت عمر" فرق بید تھا کہ اسلام ہے پہلے ان کی بختی اور نری فلط طور پر استعال ہوتی تحمیس یا ہو سکتی تحمیس مگر اسلام ہے پہلے ان کی بختی اور زری فلط طور پر استعال ہوتی تحمیس یا ہوسکتی تحمیس مگر اسلام ہیں آگروہ اعلیٰ مقاصد ہیں استعال ہوئے لگیں۔ عمر" حفت کے سخت تی رہے اور ابو بکر" نرم کے نرم۔ لیکن دولوں تی اپنی حالت کو چھو وگر کینکی کا مجمد بین مگئے ہیں اس حدیث کا بیہ مطلب ہے کہ طبیعت جہیں بدل سکتی یا ہی کہ حشکل ہے بدل سکتی ہے اس لئے جمال تک ہو تکے طبیعت کے مطابق کی کو کام سرد کرنا چاہئے۔

نجات کے طبعی نتیجہ سے نجات طبعی نتیجہ سے نجات کے متعلق ایک دوال یہ پیدا ہو تا ہے کیا گناہ کے اس کا کہ کا سے کہ اس کے حلاق کے جاتے ہو کتا ہے کہ ہو کتا ہے کہ ہو کتی ہے۔ چنانچہ آتا ہے اُولیولا کَرَا اُو هُمُ مَانَ عَلَيْهِمْ اَلْعَدُالُ وَالْمَالُوكَةُ وَاللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

بعض انسان گناہ میں ترتی کرتے یماں تک پنچ جاتے ہیں کہ ان پر خدا اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت پڑنے لگتی ہے -وہ اس کے اند ربیشہ رہتے ہیں اور ان سے عذاب کم نہیں کیا جاتا اور نہ ان کومملت ملتی ہے محر توبہ سے یہ بات بدل جاتی ہے اور انسان گناہ کی طبی سزاسے پئے جاتا ہے بین لعنت یا خدا ہے دوری ہے -

یاد ر کھنا چاہئے کہ اس آیت میں گناہ کی طبعی سزا کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ سے دور ہو جانا یا گناہوں میں بڑھ جانا ہے نہ کہ شرعی سزاکاجو دوزخ یا دو سری تکالیف ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا گناہ کے شرق اثر ہے نجات بول ہے کہ کیا گناہ کے شرق اثر ہے بھی نجات سور آن ہے تھی نجات سورة زمرش آتا ہے۔ فال یعبادی الَّذِینَ اَسْرَفُوْاعَلَی اَنْفُیسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْامِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِلْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ ال

بعدد: جرات یون ہو خداب عابدہ رہوئے ہیں۔ اسر سے کوئی تناہ ہی ہیں ہو آاسب سرمے ہیں تو بھی بیس سب گناہ معانب کر سکتا ہوں کیو نکہ بیس گناہ معانب کرنے والا ہوں۔ حقیقہ نسل بیسے سوال ہے کہ کیا حقیق نجات انسان کو مل سکتی ہے؟ دیگر ندا مب کے لوگ

حقیقی نجات کتے قویں کہ مارے ند مبین بعد اس خات ہے مگر کوئی پیش قو کرے - قرآن کریم شن خداتعالی فرما تا ہے راؤ کُشتُم تُحِبُّونَ اللّٰهَ كَاتَبْعُونِی يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ مُ اللّٰهِ عَلَيْ مُ اللّٰهِ عَلَيْ مُعَالِدًا مِن مَعَالِدًا مِن مَعَالِدًا مِن مُعَالِدًا مُعَلِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَلِدًا مُعَالِدًا مُعِلَّا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَلِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَلِّدًا مُعَلِّدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَلِّدًا مُعَلِّدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَلِّدًا مُعَالِدًا مُعَلِّدًا مُعَالِدًا مُعَالِدًا مُعَالِ

جانااوراس کامقرب ہوجاناہی حقیقی نجات ہے۔

اس آیت ہے ہی بڑھ کر حقیق نجات کے طفے کے متعلق مندرجہ ذیل آیت میں زور دیا گیا ہے۔ بان اَلَّذِیْنَ کَا یَر حُوْنَ لِقَاءَ نَا وَر حُنُوا بِالْسَکِوْ وَالدُّنْیا وَاطْمَالُوْ اِبِهَا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ الْمِیْنَا غَنْدُونَ۔ اُولِیْکُو مُمُ النّارُ بِمَا کَانُوا یکیْسِبُونَ ۲۰ یعنی وہ لوگ جو ہم ہے لئے کی امید نمیں دیکتے اوروں لوڈیا پری واضی ہوگئے ہیں اوراس پران کوا طمینان حاصل ہوگیا ہے اور وہ لوگ جو ہمارے نثانوں ہے عافل ہوگئے ہیں وہ لوگ ایے ہیں کہ ان کا شمکاناان کے اعمال کے سب سے جنم ہے -اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی نجات یعنی لقاء التی کے متکر کو سخت مزا سے دارا گیا ہے۔ اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حقیق نجات کے لئے کس قدر زور ویتا ہے۔

ایک سوال یہ کہ نجات روحانی ہے یا جسمانی؟

عظف نداہب میں بحث طلب امرہ مگریہ بحث ایک خطاب امرہ مگریہ بحث ایک خطاب امرہ میں بحث طلب امرہ میں بحث ایک خطاب کہ دوگا خیال کر لیتے ہیں کہ جم اس چیز کانام ہے جو مرکی ہو اور جو چیز نظرنہ آئے وہ روح ہے جس سے جم میں حرکت پیدا ہوتی ہے مگریہ تریف بالکل غلط اور ناقص ہے - اصل میں جم کا لفظ ایک حبتی حقیقت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف ہے ہے کہ جم وہ شیخ ہے جس میں اس سے الطف چیز رہتی ہے اور جس کے بیٹے روہ تھا وے جس کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف ہے کہ جم وہ شیخ ہے جس میں اس سے الطف چیز رہتی ہے اور جس کے بیٹے روہ کیا جم وہ برتن ہے جس میں ایک الطف چیز بطور اتحاد کے رہتی بیٹے روہ لطف چیز طور اتحاد کے رہتی

ہے اور وہ الطف چیڑروں ہے۔ پس کوئی مخلوق روح جم کے بغیر نہیں رہ سکتی اور یہ بحث ہی غلط ہے کہ نجات یا عذاب جم کو ہو گایا روح کو ؟ جو لوگ یہ کتے ہیں کہ اس پہلے کے ساتھ عذاب یا نجات ہوگی وہ بہت ہی ہے و قونی کی بات کتے ہیں کیو نکہ یہ قویر لٹا رہتا ہے۔ پھر کس عمرکے جم کے ساتھ نجات یا عذاب ہو گااس جم کے ساتھ جو بیس برس کی عمریس تھایا جو تمیں برس کی عمریس تھا۔

اور دو سرے لوگ جو کتے ہیں کہ چو نکہ ہیہ جم نہیں ہو گاس لئے نجات یا عذاب بھی جسمانی نہیں بلکہ صرف روحانی ہوں گے وہ بھی خت غلطی کرتے ہیں اور ان کا قول بھی خلاف عشل ہے۔ کیا گریہ کما جائے کہ فلال فخض نے کالا کوٹ نہیں پہنا ہوا تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ وہ نگاہے؟ چرگز نہیں -اغلب ہے کہ اس نے کوئی اور کپڑا پہنا ہوا ہی طرح اگریہ جم نہیں ہو گاؤ کیا ہوا کوئی اور جم ہو گا۔

قرآن کریم میں خدا تعالی فراتا ہے کہ کوئی روح جم کے بغیر نہیں ہو گئی۔ چنا نچہ آتا ہے وَمِنْ کُلِّ شَنی عِ عَلَیْ اَلَا کُمْ اَذَ کَرُوْنَ کَ اَسَاکہ ہم نے ہرچز کوجو (اجو والرکے بیداکیا ہے آگہ ہم اس قانون کو دکھے کر هیعت حاصل کرو۔ بینی بید قانون ایک اور بالاا مرکی طرف دلات کرتا ہے اور وہ وہ دت باری ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی ذات کے جوت اور انجی وہ دت کی دلات کرتا ہے اور فی چز گلوق تفاظت اور اس کی حقیقت کو اشتباہ ہے بچانے کے لئے یہ قانون بنا دیا ہے کہ کوئی چز گلوق میں ہے ایک نمیس جو اس کے لئے بہنزلہ جم کے ہا دریہ قانون میں ہو گئے جان میں بھی الگ نہیں ہو ہے جو اس کے لئے بہنزلہ جم کے ہا دریہ قانون میں موالت میں بھی الگ نہیں ہو کا ایک درج ہوگی اور عالی دوران اور افعالت جس کی حالت میں بھی ہما اس کا ایک جم ہو گا ایک دورج ہوگی اور عالی دوران مورج کے ہوں گے۔ ہال محر مات میں معلوم ہو تا ہے کہ اس گھر جمان میں بیہ جم نہ ہوگا کہ تکہ اس جم میں معلوم ہو تا ہے کہ اس گھر جمان میں بیہ جم نہ ہوگا کہ تکہ اس جم میں معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر جمان میں بیہ جم نہ ہوگا کہ تکہ اس جم منصل التی ہے۔ یہ وہاں ایس جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر حمان میں سب سے بڑی لامت روث یہ میں وہاں ہے جم نہیں جائے گا کہ کوئی اور ہوگا۔

اس بات کے مؤیّر بعض نے علوم بھی ہیں-سرچولزم (SPIRITUALISM) کے تجارب سے بھی ہیات ثابت ہوتی ہے کہ روح بیشہ ایک جم میں رہتی ہے- میں اس سرچولزم کا قاکل نہیں کہ اس کے ذریعہ مردوں کی روحیں بلوائی جاتی ہیں تمرش اس کا قائل ہوں کہ روحیں چلتی پھرتی نظر آجاتی ہیں۔ اگلے جہان کے جم کے متعلق معلوم یہ ہوتا ہے کہ قبر میں روح انسانی ترقی کرتے کرتے ایبا نشوو نما پیدا کرے گی کہ اس میں ہے ایک اعلیٰ جو ہم پیدا ہوجائے گاجواس روح کے لئے بمنزلہ روح کے ہوگا اور موجودہ روح اس کے لئے بمنزلہ جم کے ہوجائے گی۔ یہ سے روح اور جم جنت اور دوزخ کی نعمتوں یا مذابوں کو محسوس کرتے کے قابل ہوں گے۔

چو تکہ قبری نبت وی لفظ آئے ہیں جو رخم کے لئے آئے ہیں اس لئے وہ روح کے لئے رخم کے طور پر ہے جس میں روح ترقی کرتی ہے اور اس کونیا جم حاصل ہوتا ہے۔

اب یہ سوال ہو سکتاہے کہ جب یہ روح اور جم ہی بدل جائے گاتی پھرمذاب و تواب کیما؟ اس کا جو اب یہ ہے کہ ان کے بدلنے سے مراد شکل کا بدلناہے ور نہ ان پی مشار کمت پھی جاتی ہے - چنانچہ دکھ لونطفہ بیں وہ کیڑا جس سے پچہ بنتاہے اس قدر پھوٹا ہو تاہے کہ خور دبین سے ہی نظر آتا ہے لیکن اگر باپ بیں سل ہو تو بسااو قات نیچ کو بھی ہو جاتی ہے کیو تکہ سل کا اثر اس نطفہ کے کیڑے کے در لیے بچہ بیں بھی خطل ہو جاتا ہے اس طرح دوح اور جم جو بی شکل افتیار کرتے

ہیں وہ اپنے حالات کو اس نئی شکل کی طرف منتقل کرتے چلے جاتے ہیں-

کتے ہیں سات سال میں انسان کا پہلا جم بدل جاتا ہے گرپاد جو داس کے بدصورت برصورت بن رہے ہیں انسان کا پہلا جم بدل جاتا ہے گرپاد جو داس کے بدحورت برصورت بن رہے ہیں ہوتا کہ بدصورت سات سال کے بدر حسین ہو جائے - اور حسین بدصورت بن جائے - وجہ بیہ ہے کہ جم بدلنے کے لئے جو نیاؤرہ آتا ہے وہ اس طرح اس جم میں رکھاجاتا ہے جس طرح پہلاؤرہ ہوتا ہے اس لئے اگر جم پر کسی جگہ ذخم و فیرہ کا کوئی نشان ہو تو وہ اس طرح رہتا ہے - اس طرح روح میں احساسات کا مادہ خطل کرتی چلی جائے گا اس لئے خواہ روح کی چھ میں شکل بدل جائے گا اس لئے خواہ روح کی چھ میں شکل بدل جائے وہ پہلے عذا بول یا انعاموں کا مستن ہوگا - اور اگر ہم یہ مان لیس کہ حشیر شدہ شکل کو پہلی ہے جائے وہ کہ پہلی چیز مرگی اور کوئی نی چیز کوئی مشارکت نہیں رہتی تو پھر زندگی کیا رہی - پھر تو بانا پڑے گا کہ پہلی چیز مرگی اور کوئی نی چیز میں اور کوئی نی چیز مرگی اور کوئی نی چیز مرگی اور کوئی نی چیز میں ہوئی ہے -

ایک بیہ سوال ہے کہ خوات دائی ہے یا عارضی؟ ہندوؤں کا مخات دائی ہے یا عارضی؟ ہندوؤں کا مخات دائی ہے یا عارضی؟ ہندوؤں کا مخات دائی نیس اس کے متعلق جیب معتبدہ ہے۔ دو کتے ہیں خوات دائی منسل چنائچہ دو کتے ہیں جب روحین خوات یا جاتی ہیں تووہ فدائیں مل جاتی ہیں اور اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ خدا ایک لیے عرصہ تک سوتارہتاہے کارجب افتتاہے تواسے تے آتی ہے اور روحیں

اس کے پیٹ سے کل آتی ہیں اور پھر دنیا کے چکروں میں چل پڑتی ہیں اور اس طرح دنیا چکتی رہتی ہے۔

اب و کید او تعلیم یافتہ ہندواس عقیدہ کو دیکھ کریں گئے ہوں گے کہ گریکما کیو دالگذین کُفُرُوالُو کَانُوا مُسْلِمِیْن - مسلمانوں کاکیا چماعتیدہ ہے۔ ہمارے پاپ واوا کیے تے انہوں نے کیوں نہیں عقیدہ لے لیا محویاان کے نزدیک عجات ہی ہے کہ خدا کے پیٹ میں روحیں پڑی رہیں اور جب ہضم نہ ہوں توقے کے ذرید کل آئیں۔

آربید لوگ اس رنگ میں نجات نہیں مانتے کیو نکہ وہ خدا میں چذب ہوجائے کے عقیدہ کے قائل نہیں لیکن وہ بھی اس امر کے قائل ہیں کہ ایک عرصہ تک نجات پاجائے کے بعد روحیس پھر جنت میں سے نکال دی جائیں گی اور اللہ تعالی ان کے ایک گناہ کے بدلہ میں جو بغیر بدلے کے رکھ چھوڑے گاان کو پھر جولوں کے چکروں میں ڈال دے گا۔

ہندو نمرہب کے علاوہ دو سمرے نمراہب کے نزدیک مجات دا گی ہے جیسے سیحی' بیودی' زر تشنبی وفیرہ

ور قرآن كريم من اس مقيده كو بت واضح كما كياسه - فرماتا ب الله في أمنوا وعملوا الصّلِياحَة فَلَهُمُ المَّرُ عَيْرُ مَمْنُونِ الله كدوه لوك جومومن بين - فيك عمل كرف والله بين -ال كوند كف والاانعام على كاليني بيشركا - لهن اسلامي نقل قادت عجات بيشرك لئے ہوگ -

اس عقیده پرایک اعتراض کیاجاتا ہے-اوروہ بیر کہ محدود محدود محدود اعمال کاغیر محدود بدلسے اعمال کافیر محدود انعام کس طرح مل سکتاہے؟

اس کے متعلق اول قو ہم ہے کتے ہیں کہ تم کتے ہوا عمال اور انعام میں مناسبت ہونی چاہئے گر ہے بات تو تہمارے عقیدہ سے بھی غلط طابت ہو جاتی ہے کیو تکہ تم مانے ہو کہ ار بہاسال تک روح کو مجات کے گا اور پھراس کو جو نوں میں ڈالا جائے گا گر عمل تو اس کے چند سال کے ہوں گے انتا عرصہ اسے نجات کیوں دے دی گئی ؟ عمال کے لحاظ ہے نجات بھی تھو ڈام عرصہ دی چاہئے تھی اور اگر چند سال کے عمل کے بدلہ میں اربوں سال نجات مل سکتی ہے تو غیر محدودہ نجات کیوں نہیں مل سکتی ؟ اور اس پر کیوں احتراض ہو سکتاہے ۔ کیا صرف محدودہ اور فیم محدودہ کے افغاظ کی وجہ ہے ؟ دو سرے یہ کہ جب روح خدا تعالی کی فرمانیردار رہوں کی تو پھراگر اس کو موت دے دی گئی تواس کااس میں کیا تصور ہے اس کو تواہدی نجات کمنی چاہئے۔ تیسرے بیر کہ نجات ذاتی یا کیزگی کانام ہے اور جب یا کیزگی حاصل ہوگئی تو پھراس ہے گرانا

یرسے بید نہ بہت و دن ہیں ہے ہیں ہے۔ خت بے انسانی ہے جب تک ذات میں برا تغیر نہ ہو عذاب میں منیں ڈالا جا سکٹا اور وہاں برا تغیر ہو نہیں سکٹا کیو نکدا محال منتم ہو کھے پس بہ غلط ہے کہ خیات محدود ہوگی۔

اب یہ سوال ہے کہ کیا نجات سب انسانوں کا حق کیا نجات سب کا حق ہے یا بعض کا؟ ہے یابعض کا؟ میودیوں کے نزدیک خاص کا ہی حق ہے۔ دہ کتے ہیں صرف بیود ی نجات یا ئمیں محم-ہندوؤں کے نزدیک ہرا یک انسان نجات یا سکتا

، میں ہوائی جو اس اسلامی ، بی پالے ان کے نزدیک فضل کوئی چیز نسیں ہے کویا وہ یہ مائے جو اوہ یہ مائے جو اوہ یہ مائے جو ان کے برایک یا تابھی ہے۔

میجیوں کے زدیب ہر فحق نجات پاسکا ہے مگر جس نے اس دنیا میں نہ پائی وہ پھر نہیں پاسکا۔ پارسیوں اور مسلمانوں کا خیال آلیں میں ملا ہے۔ پاری کتے ہیں ہر محض نجات پائے گا صرف آگے پیچیے کا فرق ہو گا۔ بعض لوگ عذاب کو پاکر نجات پائیں گے اور بعض پہلے ہی ہیں اسلام کا عقید ہے۔ قرآن کریم نے اس کاذکر مندر جہ ذہل آبیات میں کیا ہے۔

پہلی آیت جو اصل اصول ہے اس میں بندہ کی پیدائش کی غرض یہ بیان کرتا ہے کہ مکا نحلَقْتُ الْبِحِنَّ وَالْإِنْسَ اِلْآلِيَحَبُّدُونَ ۔ ۲۳ انسان اور جن کو پیدا ہی عبادت کے لئے کیا گیا ہے۔ پس جب انسان پیدا ہی اس غرض کے لئے کیا گیا ہے تو ضروری ہے کہ جربندہ اس غرض کو یورا کرنے دانوں میں شامل ہوجائے اور کی نجات ہے۔

دوسری جگہ یوں تشریح کی ہے کہ فاد پخیلی قرقی عبلدِی وَادْ پُولِی سَتَتِی سَسَّ میرے بندوں میں داخل ہوجاوَا ورمیری بنت میں داخل ہوجاؤ۔

اس سے معلوم ہوا کہ بندہ بننے کالازی نتیجہ ہے کہ انسان جنت بیں داخل ہو جائے۔ پس جب کہ ہرایک فخص کوانٹہ تعالی نے بندہ بننے کے لئے پیدا کیا ہے اور جس متصد کے لئے انبان کو پیدا کیا گیا ہے ضرور ہے کہ کسی نہ کسی دفت اس کو وہ پورا کرنے والا ہو جائے اور جب بھی وہ اس کو پورا کرے گا ضرور ہے کہ دو سمرے قاعدے کے مطابق اپنے آ قالی جنت بیں داخل ہو جائے اور کی نجات ہے۔

عِرِ فرماتا ب- وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيلَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِنْ كَانَ

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّتِنْ عَثِرَ دَلِ ٱنَتِنَالِهِا وَ كَفَى بِنَا حَاسِبِينَ الله تعالى فرماتا ہے - اگر كى نے درە بدى يائيكى كى بوگى قواس كامحاس كياجائے گااب بدى كى دجہ سے جب انسان جنم میں چلاكيا اور ابد الاباد تك اى میں رہاتو تيكيوں كابد له كرپائے گا؟ اس لئے ضرورى ہے كہ وہ تجات پائے -

یمال آربوں سے اسلام کا عجیب مقابلہ پڑتا ہے انہوں نے عجیب مقیدہ بہنایا ہے کہ وہ کتے ہیں پر میشور ہرایک روح کا ایک گناہ رکھ چھو ژتا ہے اور نجات پہلے دیے لیے ہجراس گناہ کی وجہ سے سزاد جائے۔ گویا اسلام تو ہد کہتا ہے کہ خدا گناہوں کی سزا پہلے دیتا ہے کہر نیا ہے گر اس گناہ کی وجہ ہے گر آربہ کتے ہیں انعام پہلے دیتا ہے اور عذاب چیجے تاکہ روح ابدی نجات نہ پاجائے۔ اب یہ دیکنا ہے کہ کہ اعلیٰ نہ ہب کو نساہے اور کس کا عقیدہ اعلیٰ نہ رجہ کا ہے۔ ہرایک مخلنہ سمجھ سکتا ہے کہ گناہ کو چھپار کھنا یہ خت کینہ تو زی کی علامت ہے اور ایکی علامت ہے جیلے کہ بیٹے روپیہ قرض دیکر بہت سار دیہ تو وصول کر لیتے ہیں اور پچھ تھو از اساباتی رکھتے ہیں گجراس کو چھر سالوں کے بعد سود سمیت بہت بڑھاکہ وصول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ایکی بات منسوب کرنی خت ظام ہے۔ کسیت بہت بڑھاں کو ہما اسلام کی تعلیم کہ جس مخص کو ضرور ہی سزاوی ہی ہواس کو پہلے اس کے لیک ناس کے مقابلہ ہیں اسلام کی تعلیم کہ جس مخص کو ضرور ہی سزاوی ہی ہواس کو پہلے اس کے بحد اس کی تیکیوں کا بدلہ دیا شرور گیا جائے تا کہ وہ ابدی نوائی یا جائے ہیں۔ وہ بی تعلیم اور کسی قدر خوبصورت عقیدہ ہے!

نہ کورہ بالا آیات کے علاوہ اور آیات ہمی خجات کے عام ہونے پر ولالت کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ اللہ و زرخ کے متعلق فرماتا ہے۔ و اَمَا مَنْ حَفَثَ مَوَازِیْنُهُ فَاللَّهُ عَلَالِهُ اِللَّهُ عَلَى مَعْلَى و فرزخ کے متعلق فرماتا ہے۔ و اَمَا مَنْ حَفَثُ مَوازِیْنُهُ فَاللَّهُ مَاوِیَهُ \* <sup>67 ک</sup> کہ جن کو سرا اور و میں جائے گی ان کی ماں کے پیٹ بیس ٹی اس کے بیٹ بیس ٹی اس کے کاس کے کہ اس دنیا بیس زندہ درجنے کی طاقت آ جائے اور اس کی کمروری دور ہو۔ جنم کو خد اتعالی نے ظلمت ہوجائے اس کے مروری دور ہو۔ جنم کو خد اتعالی نے ظلمت قرار دیا ہے اور رحم کو مجمی ظلمت کما گیا ہے اور جس کی آنکھیں خراب ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ اے اند چیرے بیس رکھا جائے تا کہ اس کی آنکھیں خراب ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ اے اند چیرے بیس رکھا جائے تا کہ اس کی آنکھیں شراک و کیعنے کی طاقت آ جائے۔

پُرِفُراً؟ ہِ فَامَّا الَّذِيْنَ شُغُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرُ َّ شَهِيْقُ 6 لَحَلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ الشَّلُوكُ وَالْاَرْضُ الاِّمَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُّ لِمَا يُرْيَدُكُ وَالْمَالِّذِيْنَ فَفِي الْحَتَّةِ لِحِلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّلُوكُ وَالْاَرْضُ اِلاَّ مَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْر مَجُدُوْذِ ۔ '''جو شتی ہو گئے وہ آگ میں ڈالے جائیں گے جس میں سے شدت کی وجہ سے
آوازیں لکٹیں گی۔وہ اس میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آسمان وز مین رہیں گے سوائے
اس کے کہ تیما رب چکھ اور اداوہ کرے۔ تیما رب اسپنے اداوہ کو پورا کرنے والا ہے۔اوروہ
لوگ جو سعید ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں سوائے اس کے
کہ تیما رب چکھ اور چاہے مگریہ قعت ان کی کائی قمیں جائے گی اور مجمی اس سے ان کو محروم
میں کیاجائے گا۔

میاں سعید در دخی انسانوں کی طالت کا مقابلہ کیا ہے۔ حربتمبیوں کے متعلق تو فرما تا ہے کہ اس سعید در دخی انسانوں کی طالت کا مقابلہ کیا ہے۔ جہتم ان کو جمع میں اور در ادر در کو کان روک سکتا ہے لیکن موموں کے لئے فرماتا ہے کہ ان کے انسام کو جمعی ختم نہ کہ کہ میں مقابلہ ہے معلوم ہو تا ہے کہ دوز خیوں کو جنم سے نظلے کی امید دلائی گئے ہے لیکن جنتیں کو اس انعام کے جمعی در ہنا نے کے وعدہ سے مطمئن کیا گیا ہے۔

پھر فرہاتا ہے قال عَلَدَائِی اُصِیْٹِ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَ رَحْمَتیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءِ طَ فَسَاءُ وَرَحْمَتیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءِ طَ فَسَاءُ کُمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

میں اس آیت کی بجائے خود تشریح کرنے کے ابن عربی کا ایک لطیفہ اس آیت کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں سبیل ایک بزرگ گزرے ہیں ان کاشیطان سے مقابلہ ہوا۔ سبیل نے اپنی تائید میں مندرجہ بالا آست پڑھی اور نتیجہ نگالا کے آئر میں بھی بخشاجای گا۔ شبیطان نے اپنی تائید ہیں تو گئی ہوئی ہے کہ میں اپنی رحمت کو مومن اور مثنی بندوں کے ساتھ مخصوص کروں گا۔ شبیطان نے کما خدا تعالی کے لئے تیہ نمیس ہوتی تیے تیہ نمیں ہوتی تی بندوں کے لئے ہوتی ہے۔ اس پر سمیل کتتے ہیں میں شرمندہ ہوگیا اور میں نے سمجھا کہ سے جیت گیا۔

یہ تو خیرایک لطیفہ ہے-اصل بات ہیہ ہے کہ جو اموراس جگہ بیان کئے گئے ہیں بطور شرط کے نہیں ہیں بلکہ اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ دو قتم کے ہوں گے- ایک بطور حق کے اس میں داخل ہوں گے یہ تو دہ لوگ ہیں کہ جو ہر طرح دنیا میں اللہ تعاتیٰ کی رضاء کو حاصل کرتے رہے اور ایک دہ لوگ جو بطور رحم اور بخشش کے جنت میں داخل کئے جائیں گے اور یہ وہ لوگ جو بطور رحم اور بخشش کے جنت میں داخل کئے جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دکھنٹی و سعت گا گیا گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اپنے فضل سے مومن کا یہ حق مقر کر دیا ہے دہ سمرے مسئنے اس آجت کے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے اپنے فضل سے مومن کا یہ حق مقر کر دیا ہے دو سمرے مسئنے اس آجت کے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے اور پھر کرا فرون کو پھری رحمت و سبع ہوائی ہے کہ شرح کی جا بول کا گانا ہے میری رحمت و سبع ہوائی ہے اور پھر کا فرون کو کمتا ہے کہ در کھوجب میں ہرا یک کو اپنی رحمت دینے کے لئے تیار ہوں تو کیا گئی رحمت دینے کے لئے تیار ہوں تو کیا گئی در حمت دینے کے لئے تیار ہوں تو کیا گئی در حمت دینے کے لئے تیا رہوں تو اس کو کیوں مال کہ ہونے دول کو کیا ہے کہ دول مال کہ ہونے دول گا؟جب ہلاک ہونے والوں کو پچانے کے لئے تیا رہوں تو اس کو کے دل مال کہ ہونے دول گا؟

ای طرح صدیث میں آتا ہے پائٹی عللی ہو تھنا کہ کانگلیس فیٹھا اُسکڈو کنسیٹم الصّبَاءِ تُستِّرِ لُا اَبُوابَھَا ۲۸ سرتر ہم : ایک زمانہ جنم پر ایبا آئے گاکہ موااس کے دروازے محلکھنائے گاکویا سب لوگ جنم سے لکل بچے ہوں گے اور اس لئے اس کے دروازے کھول دیتے جائیں گے اور عذاب کی جگہ اس کے مقام پر بھی رحمت کی ہوائیں چل پڑیں گی-اوروہ مقام عذاب کا نہیں رہے گا۔

ای طرح مدیث شفاعت میں آتا ہے کہ خدانعاتی شفاعت سے پچھے لوگوں کو نکالے گا۔ آخر خداا پی مٹمی ڈالے گا اور جس قدراس کی مٹمی میں لوگ آئیں گے سب کو نکال لے گا<sup>ہ س</sup> اور بیہ بات طاہر ہے کہ خدانعالیٰ کی مٹمی سے کوئی چڑیا ہر نہیں رہ سکتی۔

پھر عقلی ویل میہ ہے کہ خدا تعالی کی صفات دو حتم کی ہیں۔ ایک خضب والی - دو سمری رحمت والی - صفات خضید صفیت حضات رحمت بندے والی - صفات خضید صف بندے کے قتل کے جواب میں طاہر ہوتی ہیں اور صفات رحمت بندے کے قتل کے بغیر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ نے انسان کو ٹاک 'کان' مند دیا ہے یہ کی قتل کے بغیر بھی طاہر ہوتی ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ نے انسان کو ٹاک 'کان' مند دیا ہے یہ کی قتل کے نتیجہ میں نمیں دیا بلکہ اپنی دحمت سے دیا ہے۔ لیس رحمت کی صفت وسیع ہو ۔ لیمی اس قدر وسیع ہو ۔ لیمی ایک صفت اسیع مول میں بھی وسیع ہو ۔ لیمی ایک صفت اسے عرض میں اس قدر وسیع ہو ۔ لیمی ایک ایک خطول میں بھی وسیع ہو ۔ لیمی ایک ایک زبانہ آئے کہ بیر صفات غضبید سے آگے نکل جائے اور بیدا می طرح ممکن ہے کہ آخر سب لوگ معاف کردیے جائیں۔

اس منلہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہر چیزا چی حقیقت میں ترقی کرتی چلی جاتی کا فرکی نجات ہے۔ پس جو محض یہاں ہے کا فر مرا ضروری ہے کہ وہ مرنے کے بعد کفر میں ترقی کرے اور جو نکدوہ کفر میں ترقی کرے گااس لیے اس کی نجات نہیں ہوسکے گی۔

اس کاجواب میرے کہ بے فٹک بلاعلاج کے مرض ترقی کرتی ہے مگرعلاج سے رک جاتی ہے اور جہنم علاج ہی ہے اس لئے مرنے کے بعدوہ مرض جس میں کوئی انسان دنیا میں جٹلاء ہے بردھتا نہیں بلکہ وور ہوتا ہے اور اس طرح نجات پاجاتا ہے۔

اس پر عیسائی دواعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کتے ہیں دو زخ علاج نہیں ہے کیو نکہ مرنے کے بعد ہرایک انسان کو خدا کی قدرت' اس کا جلال اور حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ پس اگر جنم علاج ہوتی تو اس انکشاف کے بعد انسان کو دو زخ ہیں نہیں ڈالنا چاہئے کیو نکہ اس کو عرفان حاصل ہوگیا لیکن چو نکہ باوجود اس عرفان کے انسان دو زخ ہیں ڈالا جاتا ہے اس لئے معلوم ہوا کہ اس بیں بلکہ بلور سرزاڈالا جائے گا۔

اس کا جواب میر ہے کہ ہمارا سے قد ہب شیں اور فہ مید درست ہے کہ قیامت کو کفار کو عرفان ماصل ہو جائے گا۔ عرفان شیں بلکہ ان کو یقین حاصل ہو گااور یقین اور شیخ ہے اور عرفان اور شیخ ہے۔ صرف یقین سے کوئی چڑی جس سی بلکہ ان کو یقین حاصل ہو گااور یقین اور شیخ ہے اور عرفان میں فرق ہے جس اپنے پاس سے جس کتا بلکہ قرآن کریم سے قابت ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو قرآن کریم سے قابت ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو قرآن کریم سے قابت ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو قرآن کریم سے قابت ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو یقین ہو جائے گا اور وہ سجھ لیس کے کہ اب ہم بی جس سے حداث اللہ تعالی کی طاقتوں پر کفار کو یقین ہو جائے گا اور وہ سجھ لیس کے کہ اب ہم بی جس سے حداث اللہ تعالی کی طرف اللہ تعالی کو اللہ خراقا کہ کہ میں رکھے سے گا۔ میں رکھے ایک کا عرفان خس رکھتا اور اس کو اپنے دل کی آئی تھوں سے جس و کیے سکتا تو تر سیس می جس نور کی ہو گئی کہ کوئی کوئی کوئی اللہ تعالی کی رویت حاصل جس کریں گے۔ ان دو توں باتوں کے طاف سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ قرآن کریم کے کزریک یقین اور عرفان میں فرق ہے وہ اس امرکا تو ہو ہے کہ کفار کو قدا ان کی کہ قدر توں پر یقین آبا ہے گا اور اپنی غلطیوں کا ملم ہوجائے گا گروہ اس امرکا انکار کرتا ہے کہ نور آئی کی کہ قدر توں پر یقین آبا ہے گا اور اپنی غلطیوں کا ملم ہوجائے گا گروہ اس امرکا انکار کرتا ہے کہ سے تو آغرت شی بھی اند مے کہ اند مے کہ ایک دور اس کا عرفان حاصل ہو جائے گا بلکہ فرمات ہے کہ باوجو داس یقین کے وہ آگر دیا شیں اند مے کے اند مے کہ اند می کوئی ہیں گے۔

اگر کوئی مخص ادنیٰ تذبرے کام لے تواہے معلوم ہوجا۔ ئے گاکہ قرآن کی بیہ تفریق درست ہے کیو نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رؤیت اور اس کالقاء محض یقین سے نہیں ہو تا بلکہ بعض غام روحانی طاقتوں کے حصول سے ہوتا ہے۔ خدا تعالی بر کال یقین رکھنے والے بزاروں لا کھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں لیکن ان کو وہ بر کات نہیں ماتیں جن کی اس نہ بہب کی طرف ے امید دلائی جاتی ہے۔ ان تمام فداہب میں سچافی ہب بھی ہے اس کے پیروؤں کا بھی یمی حال ب يه فرق كون ب؟ اس لئ كه صرف يقين موجائ يككى كام ك كرن كى قابليت نسين عاصل ہو جاتی قابلیت ای وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ آہستہ آہستہ اس یقین کے متعلق انسان ا ہے اعمال کو بناتا ہے بھراس کو ایک خاص نو رعطا ہو تاہے جس سے وہ خد اتعالیٰ کا چرو دیکھتا ہے۔ ا پس خال یقین ہے انسان میں قابلیت نہیں پیدا ہو جاتی۔جس طرح کہ ایک آگھ کے بیار کو یہ یقین کہ اس کی آنکھ بیارہے کوعلاج کی طرف تو توجہ دلادے گالیکن اس سے اس کی آنکھ انچھی نہیں ہو جائے گی-ای طرح ایک مخض جواس ونیاییں اپنی روحانی قابلیت محمو بیٹھاہے اس کو یہ یقین کہ خد ا تعالیٰ کی طرف ہے جو کلام نازل ہوا تھاد رست تھا اپنے علاج کی طرف متوجہ کردے گا تکراس میں غدانعالی کو دیکھنے اور اس کے نفنلوں کو محسوس کرنے کی قابلیت نہیں پیدا کرے گا۔ یہ قابلیت ا یک لیے عرصہ تک دوزخ میں رہنے کے بعد اور پرانے زعموں کے جل جانے اور متواتر اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے اور ان کے اثر کو اپنے اندر قبول کرنے کے بعد پیدا ہوگی اور اس کا نام عرفان ہے۔ بیغی پیچان لیتا۔

دو سرااعتراض بید کیاجاتا ہے اگر دوز ن علاج ہے تو سے عدل کالفظ لغت میں کیوں آیا؟ رحم ہو گااوراس طرح سزاہمی رحم ہو گا

كمال سے لغت ميں آيا ہے؟

ہم کتے ہیں ہیں بھی ان اوگوں کو دھو کالگاہے -اول ہید دھوی کہ عدل کالفظ چو تکہ لفت میں آیا ہے اس کتے خور دفت میں آیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ خدا بھی عدل کرے میں فلط ہے کیا ہر لفظ خدا تعالیٰ کے متعلق بنایا گیا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو زنا 'جموٹ' فریب وغیرہ الفاظ کماں سے بن گئے ہیں ؟اس طرح کیا غدا مظم کرتا ہے کہ یہ لفظ لفت نے وضع کیا ہے؟ چو تکہ یہ کام بندے کرتے ہیں اس لئے یہ الفاظ پیدا ہوگئے ہیں ۔

دوم -عدل کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ کمی کو اس کے اعمال کے مطابق ضرور مزادی جائے بلکہ

اس کے بیہ معنی ہیں کہ کسی کو اس کے اعمال سے زیادہ سزانہ دی جائے اس لئے ہم کہتے ہیں خدا عدل کرتا ہے اور اس کا بیہ مطلب ہے کہ اعمال سے زیادہ کسی کو سزا نہیں دیتا۔

سوم-اگر سزا کے سوال کو پالکل بن نظراندا ذکر دیاجائے تو بھی عدل کے لفظ کی ضرورت ہاتی رہتی ہے اور خدا تعالی عادل کہلا سکتا ہے کیو تکہ اگر کوئی کمی کو خدمت کا پورا ہدلہ خمیس دیتا تو ہیہ بھی عدل کے خلاف ہو تا ہے ۔ پس اللہ تعالی چو نکہ کمی کے نیک عمل کو ضائع خمیس کرتا وہ عادل کہلا سکتا، ہے ۔

ایک اور اعتراض مید کیا جاتا ہے کہ کیا اس سے گناہ پر دلیری تو نہیں ہوتی؟

گناہ پر دلیرک حضرت خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ میں نے بیان کیا کہ گنگار کی بھی

آ خرکار خبات ہو جائے گی۔ ایک شخص نے کہامولوی صاحب! اگر میہ بات ہے تو پھر تو ہوا مزاہے
خوب دل کھول کر گناہ کرلیں آ خر نجات ہو جائے گی خواہ سزائے بعد ہی ہو۔ وہ رکیس آ دی تھا
حضرت مولوی صاحب نے فرمایا چلو ہزار چل کروس جو تیاں کھالوا و رپھروس روپ لے لیتا۔ وہ
کشے لگا یہ تو نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم دو زرخ کاعذاب برداشت کر لوگ ؟ اور دس جو تیاں
برداشت نہیں کر سکتے۔

پس بیہ غلطہ بے کہ اس طرح گناہ کرنے پر جر اُت ہو جاتی ہے۔ جب کہ انسان معمولی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتا تو کس طرح ممکن ہے کہ کرو ژوں اربوں سالوں کے عذاب کو اس خیال پر اپنے اور پازل کرلے کہ آ تر خوات تو ہو ہی جائے گی۔

نجات حاصل کرنے والے کی علامتیں نجات حاصل کرنے والے کی علامتیں رہاہے؟ میں اس کے لئے چند علامتیں بتا تا ہوں۔ پہلی علامت میہ ہو وایک حدیث میں آئی ہے جو حضرت عائشہ ہے مردی ہے۔ آپ فرماتی ہیں۔ رسول کریم اللطائی یہ وعاکیا کرتے تھے۔

اللهم اجعليني مِن الله ين إذا أحسنوا استبشرو او إذا ساء والسنة فمروا والمستناف والمستناف والمستناف المست

اے خدا چھے ان لوگول میں ہے بنا کہ اگر ان ہے انچھی بات مر ذر ہو تو اس پر خوش ہوتے میں اور اگر بری بات سرز د ہو تو اے نالپند کرتے ہیں اور استنفار کرتے ہیں۔

یں ایک علامت تو ہے ہے کہ اگر کوئی فحض معلوم کرنا چاہے کہ دہ نجات کی طرف جارہاہے یا عذاب کی طرف تو دیکھے کہ کیا جب اس سے نیکی سرز دہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اگر بدی ہوتی ہے تو استغفار کرتا ہے یا نہیں؟ اگریدی کرکے اس کی سے حالت ہو تی ہے تو وہ یاد جو دیدی کرنے کے نحات کی طرف حار ہاہے-

اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ جس فخض کے دل میں گناہ کے بعد کچی ندامت پیدا ہو تی ہے اوروہ اپنے نئس کی اصلاح میں پورے طور پر لگا رہتا ہے اور اس کادل گناہ کرکے اپنی حرکات کو درست ٹنا ہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ نجات کے راستہ پر چل رہا ہے - پس ان امور کا پایا طانا بھی نحات کی ایک علامت ہے -

تیسری علامت میہ کہ نئی کرکے طبیعت میں فخر 'عجب اور تکبرنہ پیدا ہو۔ اگر نئی کرکے
ایسا نمیں ہو تا تو یہ سمجھے کہ خبات کی طرف جارہا ہے کیونکہ خبات کے معنی قرب اٹی کے ہیں اور
تکبراور خود پندی تب بی پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے سے چھوٹوں میں گھرا ہوا ہوا اگر اپنے
سے بردوں کے قرب میں ہوتواس کے دل میں اپنے کاموں پر فخراور تکبر نمیں پیدا ہوسکتا۔ پس نیکی
سے بردوں کے قرب میں ہوتواس کے دل میں اپنے کاموں پر فخراور تکبر نمیں پیدا ہوسکتا۔ پس نیکی
سے بردوں کے قرب میں ہوتواس کے دل میں اپنے کاموں پر فخراور تکبر نمیں پیدا ہوسکتا۔ پس نیکی

چو تھی علامت یہ ہے کہ ریاء نہ ہو۔ یعنی میہ خواہش نہ ہو کہ لوگوں کے دکھانے کے لئے
کوئی کام کرے۔ پس آگر کوئی شخص محص اللہ کے لئے کام کرتا ہے تو سمجھے کہ نجات کی طرف جارہا
ہے کیو نکہ خبات اس کام ہے ہوئی ہے جو خدا کے لئے کیاجائے اور جو کام جس کے لئے کیاجائے
اس کو دکھانے کی خواہش میں وہ تیسے اللہ تعالی سے سوا دو سرول کو اپنے
کام دکھانے کی خواہش میں وہ بیسیا اللہ تعالی کے لئے کام کر رہا ہے اور نجات کی طرف جارہا ہے۔

پانچویں علامت یہ ہے کہ دیکھے کہ اس کے دل میں لوگوں کی ہدردی پڑھتی جارہی ہے یا نمیں ؟ اگریہ ترقی کر رہی ہے تو سیجھے کہ نجات کی طرف جا رہا ہے - وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پچہ مال باپ سے جدا ہو تو چھو نے سیجے بھی اس کو مار نے لگ جاتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے بڑے بھی نمیں مار کئتے - نجات کے معنی خدا تعالیٰ کے پاس جانے کے بیں اور جوں جوں کوئی نجات کے قریب ہو گا خدا کے قریب ہو تا جائے گا اور خدا کے دو مرے بندوں کو تکلیف دینے کی ہجائے ان سے مجت کا خیال اس کے دل میں بڑھتا جائے گا۔

نوا رالطوم - جلد ۷

چھٹی علامت ہیہ ہے کہ خدا کے کام کو اپنا کام سجھے۔ لینی دین کے کام کو اپنا فرض سمجھے۔ دین کا نقصان ہو تا دیکھ کر اس کو انتابی صد مہ ہو جتنا اپنا نقصان ہونے پر ہو۔ چیسے یماں ہی پچھلے دنوں نقصان ہوا۔ ایک ھخص روپیدلا رہا تھاجو تو می روپید تفاظراس سے مم ہوگیا۔ اس پر اگر کوئی بنسی کرتا ہے تو اس کی حالت خراب ہے۔ لیس دیٹی نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا بھی ایک علامت ہے۔

سانویں علامت بیہ ہے کہ اس کے لئے معرفت کی کھڑ کی کھولی جاتی ہے اور وہ اپنے دل میں خوشبوئے اقصال یا تاہے ہیے اندرونی احساس ہے۔

آٹھوس علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر من کراس کا دل ڈ رجا تاہے خواہ کتنے ہی جوش اور غصہ میں ہو خدا تعالیٰ کا جسب نام آجائے تو ٹھر جا تاہے اور سوچ لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کے خلاف تو کام نہیں کر ۲۶ اگر کوئی دیکھے کہ خواہ کتنے ہی جوش میں ہوں خدا کا نام آنے پر رک جاتا ہوں اور بلاغور کئے کے آگے نہیں پڑھتا تو سمجھ لے کہ یہ ایمان کی علامت ہے اور رہے کہ وہ نجات کی طرف جارہا ہے۔

نویں علامت میہ ہے کہ اپنی بدیوں پر اطلاع ملنے لگ جائے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے قریب ہو تاہے قوچھوٹی چھوٹی بدیاں بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں اور ساتھ بی ان کی دلیل بھی معلوم ہموجاتی ہے۔

وسویں علامت یہ ہے کہ ایسے انسان کے لئے ٹیکیوں کی ہاریک درباریک را ہیں کھولی جاتی ہیں۔ کئی ٹیکیاں جو اس کے خیال میں مجمی نہیں ہو تیں وہ اسے معلوم ہو جاتی ہیں۔

گیار هویں علامت بہ ہے کہ ایسانسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی قضاء پر نوش ہوتا ہے۔ اس کامطلب یہ نمیں کہ کسی مشکل کے آنے پر تد بھریں نمیں کرتا۔ تد بھریں کرتا ہے لیکن اگروہ نہ چلیں تو مایوس نمنیں ہوتا بلکہ خوش ہی رہتاہے دجہ میہ کہ جس کو کمی کی دو تی پر اعتاد ہواس کے متعلق دو میہ خیال نمیں کرتا کہ دواسے ہلاک کرے گا۔ کیا پچہ ماں کے متعلق میہ جمتاہے کہ دومار دے گی؟ ہرگز نمیں ای طرح جوانسان خداتعالیٰ کی گود میں اپنے آپ کو پچہ کی طرح سجمتاہے وہ یہ بھی یقین رکھتاہے کہ خواداس پر کس قدر مشکلات اور مصائب آئیں خدااسے تیاہ نمیں ہوئے دیرگا۔

اب اگر کوئی مید معلوم کرنا چاہئے کہ کیا میں نجات سے دور جانے والے کی علامتیں نجات سے دور جارہا ہوں تو ہمی ہاتیں الث د کھے لے۔مثلاً(۱) بدی کرے اور اس پر ہدامت نہ ہواور نیکی کرے تو خوشی نہ ہو۔ (۲) سے کہ ننس کمزوری اور برائی پریردے ڈالے گااور اس کو برائی قرار نہیں دے گا۔ (۳) ۔ اگر کوئی ٹیکی کرے تو ننس اس پر عجب اور فخر کرے۔ (۴) اس کے اعمال میں ریاء ہوگا۔ (۵) لوگوں سے ہمد ردی کی بجائے اس کے دل میں بغض بڑھتا جائے گا اور ایسا انسان نجات نہیں یا سکتا۔ کیونکہ خداتعالی قدوس ہے اور نجات خداتعالی ہے ملناہے اس لئے جو محض اپنے دل میں کینہ رکھتاہے وہ کس طرح نجات یا سکتا ہے۔ یا د رکھنا چاہئے دومفات الی ہیں جن میں سے ایک کا کم استعمال برائی ہے اور زیادہ استعمال نیکی اور دو سری صفت کا کم استعمال اچھاہے اور زیادہ استعمال برا-مثلاً غضب کا ستعال جائز ہے تمریلا وجہ جائز نہیں اور رحم بلاسبب بھی جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غضب کی صفت مقیّد ہے اس کا استعمال ہر جگہ جائز نہیں لیکن ود سری صفت الی ہے کہ اس کا استعال اکثر او قات ضروری ہے اور بعض او قات جائز اور بہت ہی قلیل موقعوں مر ناجائز- پس اگر کوئی فخص دیکھے کہ بری صفت اس کے ساتھ مگی رہتی ہے اور اچھی صفت بہت کم ظاہر ہوتی ہے توسیم کہ میں گندا ہو گیا ہوں اور نجات سے دور جار ہا ہوں (۲) اگر وہ خدا کے کام کو اینا کام نہ سمجھے ۔ مثلاً کوئی دیٹی نقصان ہو جائے گربجائے اس کے کہ اس پر اے غم ہو وہ طعنے دے اور بنی تمنو کرے تووہ نجات سے دور جارہاہے-منافقوں کے متعلق آتا ہے کہ لڑائیوں کے وقت جب مسلمانوں کا نقصان ہو تا تو وہ طعنے دیتے اور ہنسی تتسخر کرتے مگرجہاں محبت ہو وہاں ا بیانہیں کیاجاتا ۔ ویکھواگر کسی کالڑ کا کو ٹھے برے گریڑے تو وہ لڑکے پراعتراض کرنے شروع کر دیتا ہے اس سے متسخر کر تاہے یا رو تاہے؟ وہ رو تاہے اعتراض نہیں کرتا۔ پس جس سے محبت ہو اگر اس کا نقصان ہو تو اعتراض کا نسان کے دل میں خیال ہی پیدا نہیں ہو تا بلکہ رنج اور غم اور

صد مہ پنچتاہے ۔ ویکھواگر کسی کابچہ جل جائے تواس وقت ماں بچہ کو یہ نہیں کہتی کہ میں نہ کہتی تھی آگ کے پاس نہ جاؤ ہلکہ اس وفت سوائے صد مہ کے اس کے دل میں اور کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا (ے) معرفت کی کمڑی کھلنے کی بجائے اس کی بید حالت ہوتی ہے کہ وی علوم اسے نہیں سوجھتے- پس ایبا فخص سمجھے کہ میں نیجے جار ہاہوں (۸) غصہ اور جوش کی حالت میں خد اتعالیٰ کا نام من کرڈر نہ پیدا ہو (9) موٹی موٹی بدیاں بھی جب اس کی نظرے چیتی جائیں تو سمجھے کہ نجات سے دور جارہاہوں (۱۰) نیکول کادروا زہ کملنا نظرنہ آئے (۱۱) خدا کی تضاءیر رنج ہو-اس جگہ یہ سوال پیدا ہو سکتاہے کہ پچپلی علامتوں سے انسان یہ تو نجات یا فتہ کی علامتیں معلوم کر سکتاہے کہ میں نجات کی طرف جا رہا ہوں لیکن اسے بیہ کیو تکر معلوم ہو کہ وہ نجات عاصل کرچکاہے؟ گواس کابیہ جواب ہوسکتاہے اورہے کہ پہلی ہاتیں جو بیان کی گئی ہیں جب وہ کثرت سے اور شدت سے پیدا ہو جائیں تو انسان سمجھ لے کہ نجات عاصل ہو گئی ہے لیکن انسانی فطرت چاہتی ہے کہ قیاس سے بڑھ کرعلم اسے حاصل ہو اور اس فطرتی نقاضا کو صرف اسلام ہی بورا کر تاہے اور کوئی نہ ہب نہیں کر تا۔ نجات یا فلاح اللہ تعالیٰ ہے تعلق پیدا کرلینے کانام ہے اور نجات کالقین کسی کو تب ہی ہو سکتاہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی دوستی اور محبت کے آثار نظر آنے لگ جائیں۔ دیکھواگر کوئی مخض یمان پیٹھا ہواور اسے کماجائے کہ بادشاہ تم پر خوش ہے تواہے کس طرح معلوم ہوگا؟ ای طرح کہ بادشاہ کی خوشنو دی کی اسے چشی آجائے یا پھراس طرح کہ بادشاہ ہے وہ خود ملے اور وہ اسے بتائے۔ پس دوستی کا تعلق وو طرح ہی معلوم ہو سکتا ہے (۱) قول طریق سے (۲) عملی طریق سے ایعنی یا توخد اتعالی اپنے منہ سے کمہ دے کہ میں تمهارا دوست ہوں یا اینے عمل سے اس بات کو ظاہر کردے اور جس کو بیہ بات حاصل ہو جائے اس کو سجمتا جاہئے کہ اسے نجات کا اصل مقام حاصل ہو گیاہے ورنہ ڈ رہے کہ اے نجات کے متعلق و حو کابی لگارہے اور الکیے جمان میں جاکر حقیقت کا پید گئے۔

اسلام خدا تعالی کا قولی ثبوت تویہ پیش کرتا ہے کہ راز الکیڈین قالو کو تکا الله کُم آسکتقا مُوا تَنَنزَلُ عَلَيْهِمُ الْمُلْاِحِكُةُ الاَّ تَحَافُوا وَ لاَ تَحَرُنُوا وَالْبِسُرُ وَ اِلْاَحْتَةِ اللَّهِي كُنتُمُ تُوَعَدُونَ ۔ گئ خدا تعالی فرماتا ہے جب مومن ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پیٹے جاتے ہیں کہ ان کے اس د مولی ہے کہ اللہ بی ہمارا رہ ہے کوئی ان کو ہٹائیس سکتا وہ مضبوط ہو کرا ہے مقام پر بھیشہ کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں تو اس وقت ان پر ملائکہ یہ کتے ہوئے تازل ہوتے ہیں کہ وُرونیس اور غم نہ کرواور خوش ہو جاؤاس جنت پر جس کاتم کو دعدہ دیا جارہاہے۔ دو سرے لفظوں میں ہید کہ
اس کو خدا تعالیٰ الهام کے ذریعہ بنا دیتا ہے کہ تم نجات پائے اور ملائکہ فور آاس محض کی طرف
متوجہ ہو کراس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ جبر ل کو فرماتا ہے
کہ میں فلاں انسان ہے محبت کرتا ہوں تم بھی اس ہے محبت کرو <sup>670</sup>۔ پھر جبر ل دو سرے
فرشتوں کو کہتا ہے کہ فلاں آدی ہے محبت کرواوروہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پس میہ خدا تعالیٰ کے
تعلق اور دوستی کا قولی جوت ہے کہ ایسے انسان کو اس دنیا میں المام ہوتا ہے اور فرشتوں کا فازل
ہونا ایسابی ہے کہ جب آ قائمی پر ممریان ہو قواس کے ٹوکر اس محبض کو راہ چلتے بھی سلام کرتے
ہونا ایسابی ہے کہ جب آ قائمی پر ممریان ہو قواس کے ٹوکر اس محبض کو راہ چلتے بھی سلام کرتے
اور اس کی عرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرشتے چو نکہ خدا تعالیٰ کے دربار کے ٹوکر ہیں اس کئے
جس سے خدا راضی ہوتا ہے اس کے پاس وہ دو ڈے آتے ہیں کہ کوئی کارلا نقد بتا ہے جے ہم مر

الهام ربانی او رشیطانی میں قرق الهام قرشطانی میں ہوتے ہیں پھر کس طرح معلوم ہو کہ الهام ربانی او رشیطانی میں قرق الهام قرشیطانی میں ہوتے ہیں پھر کس طرح معلوم ہو کہ اللهام ربانی ہے اور فلال شیطانی ؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ الهام التی اور شیطانی الهام میں بہت نے قرق ہیں اس جگہ بتادیتا ہوں۔ قرآن کریم میں شیطان کے متعلق آتا ہے و مَن یَتَخداد الشَّیطُنُ وَلِیَّا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ حَسِرُ مُحْسَرُ اللّٰ مَشِیطان کے متعلق آتا ہے و مَن یَتَخداد الشَّیطُنُ وَلِیَّا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ حَسِرُ مُحْسَرُ اللّٰ عَلَیْ وَلَیْ اللّٰ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مُحْفِق شیطان کو دوست میں اللّٰ الله الله مِن مُن مَن اللّٰ الله الله مُن مُن مِن اللّٰ مَن مُن شیطان کو دوست ہالیات ہو و موسل کہ ہا ہا ہے کہ و تعلق الله الله ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی عملی ہوت نہیں ہوتا۔ وحد کی میں ہوتا۔ شیطان الهام میں ہوتا۔ مثل ہوت نہیں ہوتا۔ مثل ہوت نہیں ہوتا۔ مثل ہوت نہیں ہوتا۔ من میں ہوتا ہے کہ ماجاتا ہے ۔ مثل ہوت ہوتا کہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی عملی ہوت نہیں ہوتا۔ مثل ہوت نہیں ہوتا۔ علی میں اس کے خلاف خدا تعالی بیاتا ہی ہے اور کرتا ہی ہے۔ اپنے ہا در سول کرتا ہوئی ہا علی ہوتا ہے کو کرتا ہے کہ کہ ہوت تھیں اور سول کرتا ہوئی کے میں اور معرفت دیا ہے مجمولات ہوتا ہی اللہ میں اللہ میں اللہ میں لوگوں کو ہوتے ہیں ان کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ علی میں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ کیک کہ اللہ کال سے ظاہر ہے۔ شیطانی الهام جن لوگوں کو ہوتے ہیں ان کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ کیک کیک مثال بیان کرتا ہوں۔

عبداللہ تیا پوری مدعی ماُموریت ایک دفعہ مجھے کہنے گئے کہ مجھے جب ماُموریت ملنے گئی تھی اس وقت میں نے حصرت میسم موعود کی استادی کا نین ماد کرکے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ وہ

آ و ھا کام حفزت صاحب کی اولاد کے میرد کرے۔ پس میں اب آپ۔ آپ میرے ساتھ مل جائیں اور آوھاحق آپ لے لیں۔خواہ تنابور چلے جائیں میں اس علاقہ میر ر ہوں خواہ آپ یمال رہیں اور چھے کمیں ٹیں تیا ہو رچلاجا تا ہوں۔ ٹیں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ جو کتے ہیں کہ مجھے حضرت میچ موعود گاکام پوراکرنے کے لئے خدا تعالی نے کھڑا کیاہے تو کیا آپ کوخدا تعالیٰ نے کچھ طاقتیں بھی دی ہیں جن کود کھ کرانسان آپ پریقین کرسکے ؟وہ کہنے گئے ہاں بڑے بڑے وعدے کئے ہیں- میں نے کماوعدوں پر آپ کو کون مانے پچھ ملابھی ہے؟ انہوں نے کما کہ میں میکھ ئیاں تو اپنے وقت پر ہی ہوری ہو گئی۔ میں نے کما اللہ تعالیٰ کی بیہ سنت ہے کہ وہ اینے ماموروں کو دعویٰ ہے پہلے ایک ایسی طاقت بخشاہے کہ لوگ ان کی برتری تنکیم کر لیتے ہیں۔ رسول کریم اللط ایک ساتھ اس طرح ہوا معنرت صالح کی نسبت آی گئیت نینا مرد مجوّاً الم تجھ برسب قوم کو بڑی بڑی امیدیں تھیں 'حضرت میج موعود علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے براین لکھوا کر بڑے بڑے مخالفین سے تعریف کروالی اس کے بعد پھران کومقام ماُموریت پر کھڑا کیا- اگر نشان پہلے نہ ہو تو اس کے بیر معنے ہوں گے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو کا فرینا کر پھرا پمان کی طرف لانے کی تدبیر کرتاہے- وہ یوچھنے گئے چرکیا جوت میرے پاس ہونا جاہیے؟ میں نے کما آب حفزت می موعود کے کام کی جمیل کے دعویدار ہیں حفزت میں موعود کی کتاب براہین احمد یہ بظاہر نا کھل پڑی ہے آپ اس کتاب کو کھل کردیں اور انٹی علوم کے معیار پر جو اس میں ہیں کتاب میں لکھ دیں پھرکوئی مانے یا نہ مانے میں تو آپ کو مان لوں گا اس پر وہ پالکل خاموش ہو گئے۔ یہ ایک مثال میں نے سائی ہے اس ا مرکی کہ شیطانی الهاموں کے ساتھ وعدے ہی وعد \_ ہوتے ہیں اور آئندہ بورا ہونے کی امید دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی پہلے سامان کرکے پھراس کو آئندہ کے وعدے دیتا ہے یا اعلان وحی کی اس وقت اجازت دیتاہے جب ان میں ہے کچھ حصہ يورا ہو کرلوگوں میں جمت ہوچکا ہو تاہے۔

ایک اور واقعہ اس لتم کا حضرت مسیم موعود گے وقت کا ہے۔ ایک دفعہ ایک فیض حضرت مسیم موعود کے پاس آیا اور کنے لگا چھے ہی آوازیں آتی رہتی ہیں کہ تو محرب تو عیدی ہے ' تو رسول ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کسی سے متسخواور کول نہیں کیا کر تا بلکہ شیطان کر تا ہے کیا جب تم کو عیدی کماجا تا ہے تو وہ نشانات بھی دیے جاتے ہیں جو حضرت عیدی کو سلم تنے ؟ یاجب محمد (لالٹائیائی) کماجا تا ہے تو کیا آپ کا علم بھی دیاجا تا ہے ؟ کئے لگادیا تو پکھر نمیں جاتا صرف الفاظ ہی سنائی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھریہ تو تم ہے مخول کیاجا تا ہے جو شیطان کر تا ہے۔ پس شیطانی اور خدا کی الهام میں یہ فرق ہے۔

اب خدا تعالی کی فعلی شهادت بیان کر تا ہوں۔خدا تعالی فرما تاہے

خداتعالیٰ کی فعلی شمادت اس مؤمن کوجو خداتعاتی پرایمان لا کرتر تی می کرتا چلاجاتا ہے يجيه نهي بثنا- فرثة آكر كتة بن نَحْنُ أوْلِيَّةُ كُمْ فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأِحْرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِينَ أَنْفُسِكُمْ وَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ مُنْكُم مَمارك دوست بين اس ونايس جي اور آخرت میں بھی اور تم کو آخرت میں جو پچھ تمہارے نفوس خواہش کریں گے لیے گااور تم جو مچھ وہاں ما تکو کے ملے گا۔

پس فعلی شمادت خدا تعالیٰ اس طرح دیتا ہے کہ ایسے بندوں کو اس دنیا میں مدو دیتا ہے۔ یہ شمادت کئی طریق سے دی جاتی ہے۔

(۱) ایسے مخص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالی اس کی بات کو مانتاہے -اس جگہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں میں ان کا جواب دے دینا مناسب سجمتنا ہوں-اول سوال اس فقرہ سے ہیہ پیدا ہو تا ہے کہ کیاان لوگوں کی سب دعائیں سنی جاتی ہیں؟ اس کاجواب میہ ہے کہ نہیں سب دعائس نہیں تبول کی جاتیں بلکہ بعض دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور بعض نہیں قبول کی جاتیں-دو سراسوال به بیدا ہو تاہے کہ کیا پھرانمی کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور دو مروں کی نہیں ؟اس سوال کاجواب یہ ہے کہ نہیں۔ وعائیں اللہ تعالی ہر مخص کی قبول کر تاہے خواہ وہ کا فرے کا فری کیوں نہ ہو- ان دونوں سوالوں کے جواب سے ایک تیسرا سوال پیدا ہو تا ہے کہ جب نہ ان لوگوں کی سب دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور نہ ان کو ہی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی بعض دعائيں قبول كى جاتى جيں تو پھران ميں اور دو سرول ميں فرق كياہے؟ اور ان كو دو سرے لوگول ير کیا تمیاز حاصل ہو تاہے؟ اس کاجواب بیہ کہ ان کی دعاؤں کی تعولیت اور دو مرے لوگوں کی جولیت میں بہت سے فرق ہیں اور وہ میہ کہ ایسے انسان کی دعائمیں کثرت سے سنی جاتی ہیں اور دو سروں کی کوئی کوئی اور میں دوست اور غیردوست میں فرق ہو تاہے۔ مجمی تو غیردوست کی بات بھی مان لی جاتی ہے مگردوست کی دوست اکثریاتیں مانتاہے۔

(۲) اس کو بعض او قات دعا کی تبولیت الهام یا قلبی اثر کے ذریعہ بتا دی جاتی ہے گر وو سرے باوجو د قبولیت دعاکے شک کے مقام پر رہتے ہیں اور وہ و ثوق کے مقام پر ہو تاہے۔ لجا.

(٣) جب مقابلہ ہو تاہے تو ایسے انسان کی دعائی جاتی ہے اور دو سروں کی رد کی جاتی ہے یہ بھی دوست سے دوست کے سلوک کی مثال ہے - بوں تو ہرا میک مختص ہر سمی کی بات مان لیتا ہے لیکن اگر اس کے دوست کے مقابلہ میں آکر کوئی بات منوانا چاہے تو پھر نہیں ماتیا - اس بناء پر حضرت مسیم موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے سب قدا بہب کے بیرووں کو چیلنے دیا تھا کہ سب مل جاؤ اور مل کردعا کے ذرایعہ مقابلہ کرو پھر معلوم ہو جائے گاکہ خدا تعالیٰ کس کی دعاشتنا ہے اور کس کی ر

(۳) اس کی دعاؤں کی قبولیت خارق عادت طور پر ہوتی ہے۔ جو عام طبعی قانون کو تو ٹر ڈالتی ہے۔ جیسے حضرت مسیح موعود گی دعاہے ایک لڑ کاعبد الکریم دیوانے کتے کے کامشے پر بیّار ہو کرچک گیاعالا نکہ ڈاکٹر مانتے ہی نمیس کہ مجھی ایپاہمی ہو سکتاہے۔

(۵) جس طرح ایک دوست چاہتا ہے کہ دوست اس سے پچھ مائٹے ای طرح خدا تعالیٰ ایسے انسان کو موقع دیتا ہے کہ دوہ کچھ مائٹے اور گجرا سے دیا جائے۔ حصرت میں موعود کا المام ہے ہیں چل رہی ہے نشیم رحمت کی جو دعا کیجئے قبول ہے آج

## اس کامطلب ہی ہے کہ ما تکو۔

یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے انسان کو مدواور نفرت ویتا ہے مگراس ہے وو سمری فعلی شہاوت میں اور اللہ ہے ہے کہ جس مقصد کو لیکروہ کھڑا ہو تاہے اس میں کامیا بی عطاکر تاہے۔اپے لوگوں کو دنیا کے مال واسباب اور حکومت کیروہ کی تڑپ ہوتی ہے اور یہ پوری ہو جاتی ہے۔اپے انسانوں کے متعلق بید خیال کرتا کہ ان کو مال کیوں نمیں ملتا ' حکومت کیوں نمیں ملتی ' ایسانی امر ہے ہیے کوئی پچر خیال کرتا کہ ان کو مال کیوں نمیں ملتا ' حکومت کیوں نمیں اس کولڈو کیوں شین میں اس کولڈو کیوں نمیں ہیں اس کولڈو کیوں نمیں دیتے ہیں اس کولڈو کیوں نمیں دیتے ہیں اس کولڈو کیوں نمیں دیتے ہیں۔

کتے ہیں پچھ دیماتی ہیٹھے بحث کر رہے تھے کہ بادشاہ کیا کھاتا ہو گا؟ کوئی کے فلاں چیز کھاتا ہو گا کوئی کے نمیں فلاں چیز کھاتا ہو گا-ا یک بڈھاجو دیر تک خاموش ہیشاستنار ہاتھا آخراس سے نہ رہا گیااو رہے افتیار ہو کربولاتم لوگ کیسے بے وقوف ہو کہ ان کھانوں کاٹام لیلتے ہو-بادشاہ نے ایک کوٹھڑی گڑی ادھراو را یک ادھر بھروا کر رکھی ہوگی ادھرجاتا ہو گاا کیک جمیلی اٹھا کر کھالیتا ہوگا- اد هرجا تا ہو گا تو ایک بھیل افخا کر کھالیتا ہو گا- اب جو همض یہ کمتا ہے کہ فلال کی فعد الے کیا مدد کی کہ است نہ مال ملانہ حکومت کی وہ ایسانی ہے جیسے وہ همض جس نے کما قال کہ یادشاہ کے گھر گڑ بحر ا پڑا ہو گا- فعد اتعالیٰ کے بیا رے ان ہاتوں ہے بہت اوپر فکل بچکے ہوتے ہیں اور ان کی اصل نصرت اور مدد یکی ہوتی ہے کہ ان کا بحر متعد ہوتا ہے وہ پورا ہوجا تا ہے - قرآن کریم کی روسے مال کا ملانا کوئی کا ممالی نمیں - فعد اتعالیٰ فرما تا ہے - ایک شسٹون گانگا نُسید گھٹم یہ میں تمال و کہنیکن - نُسکار عُ کُھٹم بنی الْمُعَیْرُ اِسِ بَان کی خوشی کا باعث ہوں کے بید تو جائے کہ میں بید لوگ کہ مال اور بہٹے جو ان کو دیے کے ہیں بید ان کی خوشی کا باعث ہوں گے بید تو جائے تی نہیں کہ خدا کی محیت کیا چیز ہے ۔

پس اصل کامیا بی ہیہ ہے کہ وہ باوجو د ساری دنیا کی مخالفت کے اس تعلیم کو جے لے کروہ آتے میں دنیا میں پھیلا دیتے میں حالا نکد لوگ سمجھ رہے ہوتے میں کہ بیہ تعلیم دنیا میں پھیل ہی شمیس سمتی۔

بیہ ہے کہ اگر ایسے انسان کے دسٹمن شرارت سے باذنہ آئیں قوبلاک تیسری فعلی شہاوت کئے جاتے ہیں-جب دشمن مخالفت میں اس قد ربڑھ جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے یا روں کی ہلاکت کاخطرہ ہو تاہے قواشد تعالیٰ ان کے دشموں کو ہلاک کردیتا ہے۔

یہ ہے کہ ایسے انسان سے نیک لوگ مجت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس چو تھی فعلی شماوت

پچو تھی فعلی شماوت

سے تعلق ہوتا ہے اور جب خدا تعالی اپنے کی پیارے سے مجت کرتا ہے تو وہ مجی اس سے مجت کرتا ہے تو وہ مجی اس سے مجت کرتا ہے تو ہوتا تی حدیث میں آتا ہے کہ جب خدا تعالی کی سے بیار کرتا ہے تو فرشتوں کو اس سے بیار کرتا ہے تو فرشتوں کو اس سے بیار کرتا ہے تو وگ زین کو اس سے بیار کرتا ہے تو لوگ زین میں نیک ہوتے ہوتے ہو لوگ زین میں نیک ہوتے ہیں ان کے دلوں شریا اس کی مجت ذال دی جاتی ہے۔

یہ مقام نجات کا جس میں انسان کو پورے طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نجات پاگیا صرف اسلام میں بی ہے فیرندا ہب والے اس کا دعوی بھی خمیس کرتے - پس ثابت ہو گیا کہ اسلام ہی انتینی نجات دے سکتا ہے اور دو سرے ندا ہب اس سے ادنی ورچہ کی نجات بھی خمیس دے سکتے کیو نکہ ہمیات کے لئے نمونہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان میں نجات یافتۃ کاکوئی نمونہ خمیں - پس وہ نجات دینے سے محروم ہیں -

اب بیہ یاد رکھنا جائے کہ مدارج کے لحاظ۔ مدارج کے لحاظ سے نجات کی قسمیں نجات کی دو قسمیں ہیں ایک کو غیر حقیق کمنا چاہئے اور دو سری کو حقیقی - غیر حقیقی وہ نجات ہے جس میں اس قدر چنتگی حاصل نہیں ہو تی کہ انسان اپنی مگہ ہے نچے گرنے ہے محفوظ کہلا سکے اسکے متعلق خطرہ ہو تاہے کہ اس مقام ہے گر جائے -اس عالت كا نعتم قرآن كريم من اس طرح كمينيا كيا ب- وَاتُو عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اكْتِنَاهُ البِّنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَٱتْبَعُهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُويْنَ ٥ وَلُوثِيثَنَا لَرُ فَعَنَّهُ بِهَا وُلْكِنَّةُ أَحْلَدُ الى الْأَرْضَ، أَتَبَهُ مَوْبِهُ فَمَثُلُهُ كَمَثَلُ الْكُلْبِ إِنَّ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يِلْهَثَ أُوَّتَتُو كُهُ يُلْهَثُ - ذِلْكَ مَعُلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُو إِلِينِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥٠ اص خداتعالى فراتا ہے۔ ان کوسنا اس محض کا حال جس کو ہم آینے نشان دیتے ہیں (یہ نجات پر بی ملتے ہیں) پھروہ اس طرح ہمارے نشانوں کو چھو ڈ کرالگ ہو جاتا ہے جس طرح سانی اپنی کینچلی اتار کر پھینک دیتا ہے اور خالی کا خالی نکل جاتا ہے۔اس وقت شیطان اس کے پیچیے ہو لگتا ہے اور وہ ہلاک ہونے والول میں ہے ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پیند کرتے ایعنی یہ دیکھتے کہ یہ جاری تفرت کے استحقاق کو کھونہیں بیشا) تو اسے انمی نشانوں کے سمارے اس مقام پر لے جاتے جمال وہ اس خطرہ سے محفوظ ہو جاتا گروہ زبین کی طرف جیک گیااو را بی خواہشات کامطیع ہو گیااو راس کی مثال کتے کی <sub>ک</sub>ی ہو گئی جس کے پیچیے دو ژوتو بھی اپنی زبان نکال لیتا ہے اور نہ دو ژوتو بھی۔ لینی اس کے اخلاق پھراس طرح گر جاتے ہیں کہ وہ مقابلہ ہویا نہ ہو ہے وجہ ہی لوگوں پر اپنی زبان در از کر تار ہتاہے۔

ان آیات سے بیاتیں معلوم ہوتی ہیں-

(۱) بعض انسان آیات کے حصول کے بعد بھی گر جاتے ہیں۔

(۲) اس مرتے کا سبب ان کے نفس سے پیدا ہو تا ہے۔ شیطان ان کے گرنے کے بعد آتا ہے نہ کہ شیطان کے سبب سے وہ کرتے ہیں۔ وہ ایسے مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ شیطان وہاں نہیں جاسکا۔ وہاں ان کانفس بی ہو تا ہے جو انہیں نیچ کرا تا ہے۔

(۳) ان کے گرنے کے بعد شیطان ان کے پیچیے پڑ جاتا ہے کیونکہ اس وقت وہ اس کے اڑکے علقہ میں آجاتے ہیں۔

(۳) یه گرنادنیادی اغراض اور فوائد کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا که اُنحلکدالی اُلاَرْ ضِ

ے طاہر ہے۔

(۵) ایے لوگوں کے اخلاق بہت بگر جاتے ہیں۔

اب بھی دیکھو جن لوگول کو احمد یوں میں سے انتظام آیا ہے ان میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم انہیں پکھے کمیں یانہ کمیں وہ ہمیں گالیاں دیتے جاتے ہیں۔ میں اگر پکھے تکھوں تو بھی مولوی حمد علی صاحب گالیاں دینے لگ جاتے ہیں اور اگر نہ تکھوں تو بار بار چھیٹرتے ہیں کہ بولٹا کیوں نہیں ؟

اس آیت سے یہ بھی نتیجہ لکتاہے کہ ایبا بھی مقام ہے کہ جمال شیطان نہیں پیچ سکنا مگر لفس وہاں بھی ساتھ جا تاہے ۔

نجات حقیق نجات فی معلق قرآن کریم کمتا به مُدُلِ اِنَّ صَلاَ نِیْ وَنُسُرِکِیْ وَمَحْیَایِ حَقِیقَ نَجات وَمَدَانِیْ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللّٰ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُمُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

یہ حقیق خبات ہے۔ پہلی آبت سے پیتہ لگناہے کہ نفس نیچے لانے والا ہو تاہے مگریماں سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ سب پکھے خدا کائی ہو جا تاہے حتی کہ نفس بھی اپنا نہیں رہتا۔ بھی مقام ہرا نسان کو حاصل کرنے کی کو شش کرنی چاہیے۔

یمال سیربات بھی یاد رہے کہ گئس سے کیا مراد ہے۔ گئس کالفظ جو برے معنول میں استعمال جو تا ہے اس سے مراد وہ ملکہ بدی کا ہے جو بدیال کر کرکے انسان کے اند رپیدا ہو جاتا ہے ور نہ گئس جو فطرت کانام ہے وہ اور شختے ہے۔

آرین فدہب کے نزویک نجات اس سے علیحدگی ہوگی تو نجات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گوگی تو نجات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کو گئی ہوگی تو نجات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوگ ہوگی تو نجات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کوگ میر مائی کی مزاای و نیا ہیں اور ان کے زویک تمام اعمال کی مزاای و نیا ہیں المتی ہے۔ بد حول کا نقط خیال ہے ہے کہ و نیا و کھی کہ جہ کیان انسان کے دل ہیں خواہشات ہے جاتا ہے کو یار بار دونیا ہیں افران خواہشات کے ترک کرویے سے وہ اس عذاب سے بی جاتا ہے جینوں کے زویک ہی ہے کہ دنیا ہیں انسان اس لئے آتا ہے کہ بعض روحوں کو مادہ چین جاتا ہے اور دنیا ہیں آئے کی مثال الی ہے جیسا کہ کانٹوں میں کہڑا کچنس جائے۔ ایک طرف سے چھڑایا جائے دو مری طرف بچنس جائے ساتھی ہے لیکن ان کے زویک اس

دنیا کے علاوہ اور جہتمیں بھی ہیں جہاں انسان دوجو نوں کے درمیان رکھاجاتا ہے۔ برہمن 
غرب کے نزدیک اعمال کے اثر ہے انسان دنیا میں آتا ہے کین ایسامطوم ہوتا ہے کہ ان کے 
نزدیک بھی علاوہ اس دنیا کے اور مقامات بھی عذاب کے ہیں۔ ان بیں اور جینیوں اور بدھوں میں 
پر فرق ہے کہ جینی مادہ کے بوجھ کے سب ہے بدھ خواہشات کے سب ہے اس دنیا میں آنا مانتے 
ہیں لیکن پر ہمن غرب والے اعمال کی جزاء کے لئے واپسی مانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف اس 
منسوب کرتے ہیں۔ بورپ کے نئے لوگ بھی تات کے گؤ قائل ہیں لیکن وہ اسے عذاب نمیں قرار 
دیتے بلکہ اس کو ترقی کا میدان سمجھتے ہیں کہاں ان کے نزدیک نجات پیس مل جاتی ہے ۔ یمود کی 
غرب 'عیمائیت' ذر تشتی' شنوغہ ہب اور اسلام ہے پانی کھ اجب ایسے ہیں جو ہیں کتے ہیں کہ 
انسان اس دنیا ہیں اعمال کرجاتا اور اس کا حقیق بدلہ اسکے جمان ہیں اس کو ملت ہے کو جزاء اس دنیا 
ہے شروع ہو جاتی ہے۔

ان ظاموں سے معلوم ہو تا ہے کہ دنیا کے نداہب میں سے ایک معتد بہ حصہ اس امرکا تناکی تاکل ہے کہ انسان عذاب ای دنیا میں نتائج کی شکل میں پالیتا ہے - لپس اس عقیدہ پرایک تقیدی نظروالنا ضروری ہے -

یاد رکھنا چاہئے کہ جو نداہب نتائ کو مائتے ہیں وہ کتے ہیں انسان جو مخلف حالات میں پیدا
ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی امیر ہوتا ہے کوئی غریب کوئی حجے و سالم ہوتا ہے کوئی کنٹر الولا کوئی مخلند
ہوتا ہے کوئی بے وقوف کوئی چست ہوتا ہے کوئی ست کوئی طاقت و رہوتا ہے کوئی کمزور 'غرض
انسانوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں اور بلحاظ جم 'عشل اور متعلقات کے انسانوں میں فرق ہوتا
ہے۔ لیمن بعض طاقتور ہوتے ہیں اور بعض کا جم کمزور ہوتا ہے 'بعض کی عشل تیز ہوتی ہوتی ہو تی ہوتی ہوت ہیں
بعض کا کمزور 'بعض مالدار ہوتے ہیں 'بعض غریب ' بچر بعض بیاروں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں
بعض میر رستوں کے 'بعض عالموں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں بعض عالموں کے 'بعض مالداروں کے
ہاں پیدا ہوتے ہیں بعض غریب ک غرض ہو تین قدم کے نفاوت لیمن جسمانی 'عقلی اور مالی ہمیں
ہو انسان میں لمنے ہیں ہو قابلداء کا حال ہے۔

درمیانی زندگی میں بھی ہمیں کی تفاوت نظراتے ہیں۔ بعض لوگ بلاسبب اور بلاوجہ ناکامیا لی کامنہ دیکھتے ہیں بعض معمولی کوشش سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔

ا خبام میں بھی یہی نفاوت ہے بعض لوگ اپنے کاموں کو ختم کرکے مرتے ہیں۔ بعض لوگ

اعلیٰ مقاصد اور ترتی کے لئے جدو جہد کرتے ہوئے اچانک مرجاتے ہیں اور ان کے اچھے کام بغیر ختم ہونے کے در میان ہی میں رہ جاتے ہیں - آگر زندگی کاکوئی مقصد ہے تو اس کا کیامطلب ہے اور کیا تو جب ہ ؟ ان اختلافات کی تین وجیس بیان کی جائتی ہیں -

(۱) انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس حالت اختلاف میں پیدا کیاجا تاہے یمی اس کی وجہ ہے۔ میں مرکز میں میں میں میں اسلام اسلام کی اس کی وجہ ہے۔

(٢) يايه كديه اختلاف والدين سے وريثر ميں ملتاہے-

(۳) بچھلے اعمال کا نتیجہ ہے۔

ان چیروں بیس سے کو تی و رست ہے؟

متعلق ہم کتے ہیں کہ بید قانون قدرت کے طلاف ہیں کیو تا اون قدرت کے طلاف ہیں کو تکہ ان کا یہ مطلب لکتا ہے کہ گویا انسان کو اپنے اعمال پر مقدرت نہیں ہے۔ اگر خدا نے انسان کو ان مختلف حالتوں میں بلاسب پیدا کر دیا ہے یا انسان کو تفاوت ماں پاپ سے ور شد میں مانتا پڑے گا کہ انسان کو اپنے اعمال پر قدرت شمیں کیو نکہ خدا کا فعل یا اس کے ماں باپ کی حالت اسے ایعض خاص حالتوں پر مجبور کرکے چلاتی ہے۔ اگر ہیا بات در ست ہے تو گھراس کو مزا کیوں طلح گی ؟ جب خدا نے تم ایک انسان کو اچھا پر ایمایا تو پھراس کی در ست ہے تو پھراس کو مزا کیوں طلح گی ؟ جب خدا نے تم ریوں میں پید کیا اور وہ شریر ہوا۔ ایک کو تکیوں میں پید اکیا وہ تک ہوا پھرا پر ہیو ہوا۔ ایک کو تکیوں میں پید اکیا وہ تک ہوا پھرا پر ایک کو مزا اور دو مرے کو انعام کیا ؟ آپ بی اچھا پر اپید اکیا تو پھر ہی جیب پیدا کیا دورہ میں اور گی اور اگر کما جائے کہ خدا نمیں ایسا پیدا کر تا بلکہ یہ باتیں بید اس کے اس بجوری کی حالت میں ہوا دیل میں اس کا جب وہ مجبورے تو اس پر الزام کیما؟ اور اس کے لئے انعام یا مزا کیوں؟ کیو قدا تم میں ہوں کے کہ انسان مجبوری کی حالت میں ہوا وہ رائز میں ہوا ہوں پر الزام کیما؟ اور اس کے لئے انعام یا مزا کیوں؟ کیو قدا عمال میں اس کا جب دی متی بھر نے کو در ہوں ہی ہو رہے تو اس پر الزام کیما؟ اور اس کے لئے انعام یا مزا کیوں؟ کیو قدا عمال میں اس کا وہ رائی ہور ہی قدا۔

یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا المنے سے خدا کے انصاف پر الزام آتا ہے کہ کیوں دو سرااعشراض ایک سابی معالمہ کرتا۔ ایک سابی معالمہ کرتا۔

یہ ہے کہ ہریات جو اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے وہ بلاسب نہیں پس یہ کہہ تیسرااعتراض تیسرااعتراض مقلی سبب اس کاموجو دہونا چاہج جو سوائے تناخ کے اور نہیں ہوسکتا۔ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح دنیاش کوئی بات بلاسب شیں ای طرح کوئی ا چو تھا اعشراض بات بلا متجہ بھی نہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کمیں کہ جو ھفس کسی اہم کام کو اد ھور ا چھوڑا کرمرھا تاہے وہ اس کئے مرھا تاہے کہ فد انے یو نمی چا پاقواس کے یہ معنی ہوں سے کہ اس شخص کی زندگی نے بتیجہ رہی اور بیات عام قانون قدرت کے ظاف ہے۔ پس اس قتم کے حادثات کا بھی ایک بی طب ہے کہ وہ لوگ نتائج کی وجہ ہے ان حالتوں میں مرجاتے ہیں تاکہ دو سری شکل میں اپنی ترقی کو حاری رکھیں۔

ان تمام اعتراضات کو پیش کرے نائع کے مانے والے کتے بیں کہ چو نکد دو سری وجوہ تو ولائل سے روہو جاتی بین اس لئے تیسری میں وجہ مانئ پڑے گی کہ انسان کے پیچلے اعمال کے سب بیرسب اختلاف ہے۔

ان کے اس دعویٰ کو یو رپ کے بعض لوگوں کے بیانات ہے بھی تقویت مل جاتی ہے جو ان کانام تجربہ رکھتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم روحوں ہے باتیں کر لیتے ہیں اور ان سے سوالات عل کرا لیتے ہیں۔ روحوں ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نتائخ درست ہے۔ بید لوگ سرچولسٹ (SPIRITUALIST) کملاتے ہیں اور یو رپ اور امریکہ میں ان کا آج کل بڑا ذور ہے۔

ابطال نتائ فے سفلامہ ہے قائلین قائے کے دلا کل کا -اب میں ان باتوں کے جواب دیتا ہوں -(۱)

اس ساری عمارت کی بنیا دی شک پر ہے - ہر مسئلہ کی بنیا دعام پر ہوتی ہے محر تفایخ کا مسئلہ ایسا ہے جوشک ہے پیدا ہوتا ہے اور راس کی الی ہی مثال ہے جیسے کوئی فحض رات کو کسیں جارہا ہوا کہ اور شخص اے دیکھے اور کے کہ چونکہ ہیں رات کو گلیوں میں جارہا ہے اور رات کو گلیوں میں جارہا ہو جہ ہوئی چاہئے اس لئے یہ ضور جو رہے ۔ مگریہ خیال اس کا تنگ ہوگا ممکن ہے کہ وہ کو بات ہویا رہی کا وقت ہوا ور یہ گاڑی میں سوار ہونے جاتا ہو۔ مثلاً کوئی مختص ایک وسطح کو بلانے جاتا ہو۔ یا مثلاً کوئی مختص ایک وسطح مکان بیارہا ہے اور اس کے گھر کے ایک ہوئی جاتھ ہوا ہوا در اس کے گھر کے ایک ہوئی چاہئے جو بہ ہوئی چاہئے جو ہے کہ یہ مختص منصوبہ باذ ہے - اس جگہ اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ وجہ ہوئی چاہئے جو ہے کہ یہ مختص منصوبہ باذ ہے - اس جگہ اس کے ساتھی جو سازش میں شرکہ ہوں جو مجھ کر اس کو گر فار کرانے کی کو شش

کرے۔

نائ کو ان والوں کا طریق بالکل ای کے مشابہ ہے - وہ کتے ہیں انسانوں کی حالتوں میں جو اختاف ہیں جو اختاف ہیں جو اختاف ہیں جو اختاف ہیں ہو اختاف ہیں ہو اختاف ہیں کہ بیا ہو ہوئی چاہئے اس کی لو وجہ گھڑ لیے ہیں کہ یہ چھیلی جون میں جینے کام کرتے تھے ویے ہی آج ان کو بدلے ملتے ہیں پس نتائ درست ہیں کہ ہی کو اور ہوئی چاہئے گریہ کس طرح معلوم ہوا کہ اسکی کی وجہ ہوئی چاہئے گریہ کس طرح معلوم ہوا کہ اسکی کی وجہ ہوئی چاہئے گریہ کس طرح معلوم ہوا کہ اسکی دجہ ہے کہ مرف نتائ کے کہ موف نتائ کے کہ موف نتائ کے کہ اس کی انسانوں سبب سے ایسا ہو تا ہے - نتائ کو طابت کرنے کے لئے صرف میہ طابت کر دینا کافی نہیں کہ انسانوں کے اختلاف کی کوئی وجہ ہوئی چاہئے بلکہ ہیہ بھی ضروری ہے کہ طابت کیا جائے کہ نتائ تن اس کی دجہ ہے -

اب بین تفصلاً ان کے اعتراضات کے جواب دیتا ہوں- پہلا اعتراض بیر تھا کہ اگر یہ مانا جائے کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف الحالات ہی پیدا کیاہے تواس کے بیہ معنی ہوں گے کہ انسان کواینے اعمال پر قدرت نہیں کیونکہ جب اس کو ہلاسب کم طاقتیں دے کر بھیجا گیاہے تو وہ کم ہی کام کرے گااور پھرمواخذہ کے نیچے آجائے گا-اس اعتراض کا جواب سے ہے کہ یہ نتیجہ جو تکالا گیا ہے درست نہیں - مقدرت اس سے جاتی نہیں رہتی -مقدرت اس صورت میں جاتی رہتی اگر الله تعالیٰ یہ فیصلہ فرما تا کہ زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ اجریلے گااور کم والے کو کم مگریہ خدا تعالى نے فیصلہ نیس کیا۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَنُقُصَّیَ عَلَيْهِمْ بعلْهِ وَ مَا كُتَّا غَاقِبْيْنَ ٥ وَالْوَزُنُ يُوْمِعُذِ الْحَقُّ فَمَنْ تَقُلُتْ مَوَازِيُّنَهُ فَاوَلِيْكَ هُمُ الْمُفِلُحُونَ عُ ہم اپنے علم سے لوگوں کے سامنے ان کے تمام حالات بیان کریں گے اور ہم مجھی بھی ان لوگوں ہے غائب نہیں ہوتے اور اس دن و زن حق ہو گا۔ پس جو مخض کہ ایباہو گا کہ اس کاپو جھ زیا دہ ہو گاوہ کامیاب ہو جائے گا- اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اعمال کی پناء پر نہیں بلکہ وزن کی بناء پر نجات ہو گی اور و زن سے مراد تمام امور کاخیال ہے جن کی بناء پر کسی امر کی قیمت لگائی جاتی ہے-پس جب کہ ہراک انسان کے اعمال کو دیکھتے وقت اس امر کالحاظ رکھاجائے گا کہ اس نے کن عالات میں 'کن مشکلات میں یا کن اثرات کے نیچے یہ کام کیا تھا تو مقدرت میں فرق تو نہ آیا کیونکہ ایک غریب آدمی ایک امیر کے برابر اخلاص رکھتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق دینی مات بچالا تا ہے اور اس کے اخلاص کو وزن کر کے نہ کام کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے تو پھرعد م

مقدرت کالزام کماں ہاتی رہا۔ مدارج کے اختلاف کاجوا ثر عمل پر پڑتاہے یا مجھے پر پڑتاہے اس کا خدا تعالی اندازہ کرکے ہی جزاء دیتاہے -

مقدرت کا فرق تب اعتراض بننا کہ اگر فیصلہ خدا تعالی نے جو ذرہ ذرہ کو جانتا ہے نہ کر تاہو تا بلکہ انسانوں نے کر ناہو تا جو بوجہ علم کی کی سے حجج موازنہ نمیں کرسکتے کہ کمی محض کے کاموں شیں کماں تک اس کے حالات کا وخل ہے اور کمال تک اس کے اپنے اراوہ کا وخل ہے-ور حقیقت میں اعتراض پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کے غلط اندازہ سے ہواہے اگر خدا تعالیٰ کی صفات کو یہ نظر رکھا جا تا اور انسان کی طاقتوں پر اس کی طاقتوں کا خیال نہ کیا جا تا تو ہیہ و صو کا کہمی شمیں لگ سکتا تھا۔

پس به درست ہے کہ انسانوں کی حالتوں میں اختلاف ہے۔ ایک کمزور ' ایک طاقتور ' ایک اعلیٰ علمی قابلیتوں والاا یک موٹے و ماغ کا 'ایک بہت سے سامان رکھتاہے ' -ایک تھی وست ہے ' ایک ایسے لوگوں میں پیدا ہو تاہے جو ہدایت یافتہ ہیں 'ایک ایساہے جو گمراہوں میں پیدا ہو تاہے کین ساتھ ریہ بھی درست ہے کہ جس طرح ہمیں بیربات معلوم ہے کہ مختلف لوگ مختلف حالات میں پیدا ہوتے ہیں میہ بات اس پیدا کرنے والے کو بھی معلوم ہے اور ہم سے بڑھ کرمعلوم ہے اور پھر مزید پر آل بید بات ہے کہ وہ ان تمام اختلافوں اور ان کے اثر کومہ نظر رکھتے ہوئے بید فیصلہ كرسكاب كه كس كوكس قدراور كس فتم كابدله دينا چاہئے - پس بيا اعتراض كوئي اعتراض نہيں -اس ا مر کی مثالیں کہ ان طبعی روکوں کا جن کو انسان نے پیدا نہیں کیا لحاظ رکھ لیا جائے گا قرآن کریم اور احادیث ہے بہت ی ملتی ہیں-ایک دو سری جگہ پر اللہ تعالی فرما تاہے گا یکشتَوی الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُحَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ فُسِهِمْ فَضَلَ اللَّهُ ٱلْمُحْهِدِيْنَ بِامْمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۗ وُكُلَّا وَّعَدَ اللّهُ الْحُسْنِي وَفَضّاً اللّهُ الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقُعِدِينَ آجْرٌ اعَظِيْمًا - دَرَجْتِ مِنْهُ وَمَغْفَرةً وَرُحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورٌ ارَّحِيْمًا مُهم موموں میں سے ایسے مخص جن کو کو کی طبعی روک 🖁 نہیں اور پاوجو د اس کے گھروں میں پیٹھ رہتے ہیں اور وہ جو خد اتعالیٰ کے راستہ میں مالوں اور جانوں کی قرمانیاں کرتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مالوں اور . چانوں کو خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں نہ کو رہ بالاقتم کے گھر پیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں بلند کیا ے اور ہر اک ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی کاوعدہ کیااور اللہ نے مجاہدوں کو گھر پیشنے والول پر بہت

بڑے اجرکے ساتھ فضیلت دی ہے۔

اس آیت سے خابت ہو تاہے کہ صرف وہ لوگ مجاہدوں سے درجہ میں کم ہوں گے جو طاقت رکھتے ہوئے مستی کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے وہ اگر دل سے خواہش رکھتے ہوں تواللہ کے رستہ میں جہاد کرنے کے لئے نکلئے والوں کے برابری ہیں ۔

پوں والدے وحید بیاں بہاد رہے ہے ہے دانوان کی مجور یوں کو یہ نظرر کھے گا و ران کا کھاظ رکھ کر پر برہی ہیں۔
پدلہ دے گا- حدیثوں میں اس کی تصریح موجود ہے- چنانچہ بخاری اور مسند احمد میں انس کی تصریح موجود ہے- چنانچہ بخاری اور مسند احمد میں انس کی روایت ہے- کہ بران بالکہ کی نیڈ آؤا گا ماکسور تُنہ مِن آلیکو کی المیار کے اللہ مناز کہ اللہ کہ کہ کو گ میں ایک ہیں۔

کرتم ہوکہ وہ تمہارے کہ اور کہ بیتے است میں آپ نے فرمایا کہ پچھوگوگ مدینہ میں ایک ہیں کہ تم کوئی سفر مطیح نہیں کرتے ہوں کہ وہ تمہارے میں اللہ بادی وہ میں کہ تم کوئی دادی میں کہ تم کوئی دادی میں کہ تم کوئی سازے ہوئے ہیں کہ تم کوئی دادی میں کہ تم کوئی دادی میں کہ تم کوئی دادی میں کہ تو کہ دوہ مدینہ میں اللہ بادی وہ دائی ہیں کہ تو فرمایا ہاں کیو تکدان کو عذر نے دو کا ہوا ہے - (ور ندول سے وہ چاہتے تھے کہ جگے میں ساتھ جائیں)

اس حدیث ہے کس وضاحت ہے ٹابت ہو تا ہے کہ اسلام کے نزدیک اختلاف حالات کو سزاء جزا دیتے وقت اللہ تعالیٰ یہ نظرر کھ لے گا۔ حتیٰ کہ ایک اگر عذر کی دجہ سے گھر پیٹے رہتا ہے تو وہ اننی لوگوں کے ساتھ سمجھاجا تا ہے جو جہادیس حصہ لیتے ہیں۔

ای طرح قرآن کریم میں آتا ہے کیس علی الضَّنَفَآءِ وَلاَ عَلَی الْمُتَحْفَاءِ وَلاَ عَلَی الْمُتَحْفَاءِ وَلاَ عَلَی الْمُتَحْفَاءِ وَلاَ عَلَی الْمُتَحْفِقِهِ وَلَا عَلَی الْمُتَحْفِقِهُ وَمَّدُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَی الْمُتَحْسِنَيْنِ مِنْ سَبَيْلِ وَ اللَّهُ عُفُورً كَرَحْمَةً هُورً وَكُورا كرنے كی جولوگ طاقت تمیں واللّهُ عَفُورً كَرَحْمَةً هُورا كرنے كی جولوگ طاقت تمین رکتے ان ہے ہو چھانمیں جائے گااورنہ ان ہے جو مریض بول اورنہ ان ہے جن کے پاس روپیہ منیں جب کہ ان کے دل میں نیت ہو کہ آگریہ عذرتہ ہوں تو ہم بھی ایسانی کریں۔

ای طرح آتا ہے گُنْ تَدَالَ الله کُحُومُها وَلا دِمَا زُها کُونْ بَدَالُه التَّقُولَى مِنْكُمْ مَا كُمُ مَا كُمُ مَا كُمُ مَا كُمُور يوں ك الله كُمُور يوں ك الله كُمُور يوں ك متعلق فرماتہ بيد نہ سجھنا كہ فلاں نے انتامال دیا ہے اور ہم نے اس سے انتازیادہ دیا ہو مندا كو ملائن منتعلق من بنجتا بكدوہ چيز بمنجتی ہے جو دلوں میں ہوتی ہے -جس کے پائن تقوی ہواس كی الحقی بھی

اس شخص کے سوروپیہ سے زیاہ قدر رکھتی ہے جو تقوی سے خالی ہو-

پس بیہ کمنا کہ ایک مخص مالدار ماں باپ کے ہاں پیدا ہو کر ذیا وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے جب کہ ایک دو سرا فخص غریب والدین کے ہاں پیدا ہو کر ثواب سے محروم رہ جاتا ہے غلط ہے کیو نکہ خد ا تعالیٰ کے حضو رغریب کا یک بیسہ مالدا رکی بہت بڑی رقم کے برا برسمجھاجائے گااگر ان دونوں نے اپنی اٹل طاقت کے مطابق صدقہ دے دیا ہے۔ پس نہ امیر کی رعایت ہے نہ غریب پر ظلم ہے۔ اس جگه بیه اعتراض پژسکتا ہے کہ مان لیا کہ جزاء سزا پر اس اختلاف حالات کا کوئی اثر نہیں مڑتا لیکن اس میں کیا شک ہے کہ اس اختلاف حالات سے ایک کو تکلیف ہوتی ہے دو سمرے کو آ رام ملتا ہے۔ خدا تعالی ایسا کیوں کر تا ہے؟ گواس اعتراض کا نتائخ ہے کوئی تعلق نہیں لیکن میں اس کابھی جواب دے ویتا ہوں۔ اس میں کو کی شک نہیں کیہ اس انتظام کے ماتحت بعض کو 'لکلیف ہوتی ہے اور بعض آ رام سے رہتے ہیں لیکن یہ ٹکالیف قانون قدرت کے ماتحت آتی ہیں نہ کہ قانون شریعت کے ماتحت بھر پاوجو داس کے احادیث سے معلوم ہو تاہے کہ رحیم و کریم خدانے بندہ کی اس تکلیف کابھی خیال رکھاہے - چنانچہ ایک مدیث میں آتا ہے عُنْ اَبِی ُهُمْ يُرَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ١٤١٨ مَا يَزَالُ الْبُلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقِي اللهُ تَعَالِما ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْقَةَ لَهُ \* المُ العَلَيْ عَدَا بِرايمان لانْ والح كوكو في تكليف شيس پہنچتی خواہ اس کی جان کے متعلق 'خواہ اولاد 'خواہ مال کے متعلق کہ اس کے بدلہ میں جب وہ خدا ہے متا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کرویا جاتا ہے ۔ پس معلوم ہوا کہ قانون قدرت کے ماتحت بھی جو تکالیف پینچ جاتی ہیں ان کابدلہ انسان کو مل جاتا ہے اور جب بمتربدلہ مل گیاتوا عتراض نہ رہا۔ اب ہتاؤ جو مخض لَنکڑا ہواہے اگریہ معلوم ہو جائے کہ اس وجہ سے میں جنت کے قریب ہو گیا ہوں تو وہ ضرور کیے گاکہ مجھے اس حالت کی کوئی پرواہ نہیں کیو نکہ اخروی انعامات اعلیٰ ہیں-حدیثوں میں آتا ہے کہ پچھے محالی کا کفار کے مظالم کی وجہ ہے حبشہ چلے گئے تتھے -جب انہیں معلوم ہوا کہ امن ہو گیاہے تو واپس آ گئے -ان میں ہے ایک شخص کوایک رئیس نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ جس کو پناہ میں لیا گیا تھا اس نے ایک دن دیکھا کہ ایک کا فرایک مسلمان کو مار رہا ہے اس نے جاکر رئیس کو کہہ دیا کہ میں آئندہ آپ کی پناہ میں نہیں رہتامیں یہ نہیں برداشت کرسکتا کہ دو سرے مسلمان ماریں کھائیں اور میں آپ کی بناہ کی وجہ سے بچار ہوں اس کی بناہ سے نگلنے کے بعد ایک دن کفار ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شاعرنے اپنے شعر سنانے شرورع کئے جن

میں ہے ایک شعربہ تھا۔

اس دا قعہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یقین ہو کہ ہماری تکالیف کا ٹیک بدلہ ملئے والا ہے وہ ان تکالیف کو تکالیف ہی تہیں سیجھتے ۔

دو سرا اعتراض مید تھا کہ اگر ہید نہ اللہ میں اسلامی کے خدا کے عدل پر اعتراض مید تھا کہ اگر ہید نہ اللہ میں تا ہے۔

پغیر نتائے کے خدا کے عدل پر اعتراض پڑتا ہے۔

تیم کیا جائے کہ اختیاں سے خدا تعالیٰ کے عدل پر حرف آتا ہے۔ اس کا بواب یہ ہے کہ بیٹ اگر روحیں آزاد شنے ہیں اور کمیں سے پکڑ کرخدا تعالیٰ نے انسان کے جم میں ڈال دی ہیں تو ہے تک اس کے انسان پر حرف آتا ہے۔ لیکن اگر روحیں انسانی جم سے ہی پیدا ہوتی ہیں اور جبی ان قوتوں کا اور جبیٹے کی دور تا اس نظف سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر روحیں انسانی جم سے تھی پیدا ہوتی ہے۔

پیدا ہوتا جو باپ میں تحقیں اور اس کا پیدا ہو کر ان حالات کا وارث ہوتا ہو باپ کو میسر شنے ایک قدرتی امر ہے اس میں کوئی ظم نہیں اور جب کہ عقل سلیم صرتے طور پر اس امری تقدیق کرتی ہے تو اعتراض صرف ہے عقل کا نتیجہ روجا ہا ہے۔

ہے تو اعتراض صرف بے عقل کا نتیجہ روجا ہا ہے۔

دوم میہ کہ جیساکہ پہلے ثابت کیا جا چکاہے ہرا یک تغیر کابدلہ انسان کو مل جاتاہے۔ پس جیب کہ دنیوی ٹکالیف کابدلہ بھی انسان کو مل جائے گاتو اس تغیر کے سبب سے خدا تعالی پر اعتراض کیو تکر وارد دوا؟ تیرااعتراض به تعاکد و نیای براک بات کاکوئی سبب بو تا چاہئے گیراس اختلاف طلات کاکیاسب
ہواک بات کاکوئی سبب بو تا چاہئے

ہواک بات کاکوئی سبب بو تا چاہئے

ہواں اختلاف طلات کاکیاسب
ہوا چاہئے بیراں اختلاف طلات کا کیاسب
پیمار اس کے اور کچھ تا تیمر اگریہ دونوں تو تیں منادی جائیں تو کل کارخانہ عالم تباہ ہو
جاتا ہے ۔ پس ان دونوں قوانین کے ماتحت جو بچہ ماں باب کے ہاں پیدا ہوا تھا دوان کے طالت میں
سے متاثر ہوتا ہے اور اس تغیر کا سبب بی ہے کہ جن کے گھریش دو پیدا ہوا تھا دوان طالات میں
گزرر ہے تھے ۔ ایک مختص جو ذہر کھاتا ہے مرجاتا ہے اور اگر اس کو کوئی ذہر دیتا ہے تو بھی دہ مر
جاتا ہے ای طرح جو بچہ جس باپ کے جم سے بنتا ہے اپنے مرچشمہ کی طاقتیں بھی حاصل کرتا

ہے ۔ اگر سرچشمہ کمزور ہے تو دہ بھی کمزور ہوتا ہے اگر سرچشمہ طاقتور ہے تو دہ بھی طاقتور ہوتا

چو تفااعتراض بیر تفاکہ ایک کام کرتے کرتے انسان مرجاتا ہے وہ کام پورانسیں ہوتا ہ ش بے فائدہ محنت کرنی پڑتی ہے-اگر یہ پچھلے اعمال کی وجہ سے نمیں ہو تاتو کیوں فداوہ کام کرتا ہے جس کا نتیجہ مرت نمیں ہوتا؟

اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی انسان کو خاص تھم ہے نہیں مار تا بلکہ انسان عام قانون قدرت کی تا فرمائی ہے یا عام قانون قدرت کی زوش بلا جائے ہو تھے آگر مرتاہے۔ گراسلام ہیہ بتاتا ہے کہ اس صورت میں جس نیک کام کو کرتے کرتے انسان عرجاتا ہے اور وہاتا ہے وہ اس کے اعمال میں پورا کھا جاتا ہے اور بغیراس کام کے کرنے کے اس کااجر مل جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی نیکی کاکام کر رہا ہوا ور قانون طبعی کے ماتحت اسے موت آجائے تو خدااس کام کواس کے حق میں کی کا گام کر رہا ہوا ور قانون طبعی کے ماتحت اسے موت آجائے تو خدااس کام کواس کے حق میں کھی ور کے گائی گئی تھے ایک فیض جس نے بہت ہے گناہ کئے تھے ایک فیض جس نے بہت ہے گناہ کئے تھے ایک فیض ہے اس نے پوچھا میں تو بہد کرکے اپنے گئا اور خیال آیا شاید میری تو بہ تو ان ہوا ہوا کہ فلاں جگدا کی کھی میں رہتا ہے ہوئی اور خیال آیا شاید میری تو بہ تول ہو جائے۔ اسے معلوم ہوا کہ فلاں جگدا کیا محض رہتا ہے معلق دو زخ اور بہشت کے فرشت کے کہ اس نے تو بہ نہیں اس نے تو بہ نہیں مرکبا۔ مدید میں آتا ہے کہ اس کے معلق دو زخ اور بہشت کے فرشت کے کہ اس نے تو بہ نہیں

ک اس کئے اے دوز ٹرٹیس ڈالیس گے اور بہشت کے فرشتے کہتے کہ چو تکدیہ تو یہ کرنے کے گئے روانہ ہو چکا تھااس کئے بہشت میں جانا چاہئے -اس پر اللہ تعالی کے گاکہ جاؤ دونوں طرفیں نا پو- پھر جس طرف دہ جارہا ہو گااس کو تکنیخ کرچھو ٹاکر دے گااور اس طرح دہ بہشت میں چلاجائے گا<sup>40</sup>۔ یہ ایک مثال ہے اور اس کے یہ متن نہیں کہ واقعہ میں زشن تکنیخ دی گئی تھی بلکہ یہ مراد ہے کہ خد اتعالی نے اس مختم کو تو ہہ کرنے والوں میں شامل کر لیا اور جنت کاوارث بنادیا - پس جس عمل پر کوئی انسان مرتاہے خواہ وہ ادھور اہی رہے اس کا بدلہ اس کومل جائے گااور اس کاوہ کام ضائع نہیں جائے گا۔

پنچواں اعتراض یہ تھا کہ مُردوں کی مسمادت کہ مناسخ حق ہے بادا کر پوچھاگیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ مناسخ حق ہے اوا کر پوچھاگیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ مناسخ حق ہے ۔ اس کاجواب یہ ہے کہ یہ بات ہی درست نمیں کہ مُردوں کی روحیں اس طرح بلوانے ہے آجاتی ہیں۔ انسان کے اندرا کیہ روعانی طاقت ہے جب کوئی محض اس کو خاص طور پر استعمال کرتا ہے وہ مجیب بحیب نظارے دکھاتی ہے۔ اس کے ماقت بولوگ روحوں کے بلوانے کی طرف توجہ کرتے ہیں ان کو روحیں معلوم ہونے گئی ہیں اور بعض دفعہ توان کی شکلیں نظرآنے لگئی ہیں کئی حقیقہ کوئی روح نمیں آئی کیو تکہ تجربہ ہے معلوم ہوا ہے کہ ایک بی وہ دفت میں مخلف بجگہوں پر روحوں کو بلوایا گیا اور سب جگہ ایک ہی روح نے جواب دیا۔ اس طرح یہ بجو ہوا ہے کہ یہ بوا ہے کہ ایک مذہب والے کو بحو بجو بوب دیا۔ اس طرح یہ جواب دیتی ہے مالا مکہ ایک مذہب والے کو بچھ جواب دیتی ہے مطال مکہ اگر روح کی جگہ بواب دیتی ہے مطال مکہ اگر روح کی جگہ بلوایا جا تا تھا کہ جہ وہ ب دیتی ہے مطال مکہ اگر روح میں سب کو ایک ہی جواب دیتی ہے جگہ دوہ ایک بی جواب دیتی ہے جگہ دوہ بی معلوم ہوا کہ یہ سب غلط فنی کا نتیجہ ہے اپنی ہی خیال درج سب غلط فنی کا نتیجہ ہے اپنی ہی خیال درج سب غلط فنی کا نتیجہ ہے اپنی ہی خیال

تاتخ کے اسے والوں کے ان موٹے موٹے اعتراضوں کا جواب دینے کے استخ پر اعتراضوں کا جواب دینے کے اس کے اس کے دو تاتخ کے مسلہ کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر کوئی اعتراض نہیں پڑ ملکا؟ یہ بالکل ظاف عمل ہے کہ ایک بات روجو جانے ہو و سری بات آپ ہی آپ خابت ہو جاتے اگر ایک امری کی توجید ہو علی ہیں قوصرف ایک توجید کے روجو جانے ہے دو سری قوجیدات رو نہیں ہو سکتیں۔ پس جب تک تاج کو روند کیا جائے محش دو سرے

خیالات کو رد کرنے سے یا ان پراعتراضات کرنے سے نتائخ رو نہیں ہو سکتا کیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انتائج کی کوئی دلیل بھی نہیں۔ تائخ کے مائے والوں کاسمارا وارویدا راس اسمریہ ہے کہ وہ دو سرے شیالات پراعتراض کردیتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اس سے ان کاعقیدہ فابت ہو کمیالیکن حقیقت سے کہ اگر غور کیا جائے تو مید عقل سے اور مشاہدہ سے اور خود ہندوؤں کے عمل سے بالکل خلاف عشل مابت ہوتا ہے۔ مثلاً خلاف عشل مابت ہوتا ہے۔ مثلاً

(۱) ہم دیکھتے ہیں کہ باوجو داس کے کہ ہندوعقیدہ کے روسے بید دنیا ایک عذاب کا مقام ہے اور اس سے چھٹ جانا نجات ہے۔ پھر بھی اگر ہندو وی بیں سے کوئی مرجائے تو اس پر افسوس کرتے ہیں اور اور دوتے ہیں حالا تکہ اگر بید دنیا ایک عذاب ہے اور اس کی گرفت سے نکل جانا اصل مقصد ہے تو چاہئے کہ مرنے والوں پر خوش ہوں کہ انہوں نے ایک مزل طے کر کی اور خصوصاً بچوں کی موت پر تو بہت ہی خوشی ہوئی چاہئے کہ انہوں نے بلاکسی گناہ کے اپنی اس جون کو طے کر لیا گرمرنے والوں پر ہندوؤں کا اتم ہماتا ہے کہ وہ ایک طرف تو ان حوادث کو قانون قد رت کا اثر سے تھیں ہوں در دو مری طرف تاتی کی تائید پر اور دو مری طرف تاتی کی تائید پر اصرار کے ساتھ کمرہت ہیں جو خلاف عمل ہے۔

(۲) ہندوؤں کے نزدیک نجات نام ہے اس جم سے گھٹنے کا کیونکہ سکھ و کھ جم سے تعلق رکھتے ہیں جس سے معلوم ہو تاہے کہ اس جم میں آنا ایک سزا ہے۔ چنا نچہ ان کے عقائد سے فاہت ہو تاہے کہ جب انسان اونی عالت میں آتا ہے تو جو نوں کے چکر میں پھٹتا ہے اور جب ترتی کرتا ہے تو اس چکر ہے تاہدو داس کے وہ اولاد کی کرتا ہے تو اس چکر ہے تاہدو داس کے وہ اولاد کی خواہش کرتے ہیں۔ گویا ایک طرف تو اس ونیا میں جنو کا آنا سزا کا موجب سمجھتے ہیں اور دو سری طرف اس امری خواہش کر مجھے تھیں کہ ان کے گھر مجھی کچھ قیدی آویں گویا وہ اولاد کی خواہش کر کے جودوں کو دکھ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔

(۳) گیرتائ کے عقیدہ پر بیداعتراض پڑتا ہے کہ پہلی دفعہ روحوں کو جم میں کیوں وافل کیا گیا تھا۔ یہ کونسال نصاف تن کہ ان کو جو لوں کے چکر میں پھنسا کر تکلیف دی جاتی جہدویہ نہیں کہ کیا گیا تھا۔ یہ کونسال نصاف تن کہ عقیدہ کے روسے خواہ کہ سے کہ بہا نسان بنایا جائے خواہ کچھ بنایا جائے روحوں کی اطمینان کی حالت جو نول ہے الگ ہو کر سکھ دکھ کے احساس سے نئج جانا ہے۔ لیں اس دنیا میں خواہ انسان بنا کر بھیجا جائے یہ ایک عذاب ہے اور دکھ سے دکھ بلاوجہ کیوں دہا گیا؟

(٣) نتائخ کے عقیدہ کو مان کر ایک مشکل سے پیش آجاتی ہے کہ کیا خدا تعالی ہے سب روحوں کو پہلے ہی موقع پر اکٹھا انسانوں کی جون میں بھیجا تھایا آ بستہ آبستہ دنیا میں بھیجا؟ اگر کہو کہ پہلے ایک ہی وفعہ سب روحوں کو انسان بنا کر بھیجا پھر ہو گئرگار شے ان کو جانو رہنا دیا تواس کو تاریخ فاط فابت کر رہی ہے۔ تاریخ بلا شک و شیر اس ا مرکو فابت کرتی ہے کہ انسانی نسل دنیا میں پوھتی باتی ہو جو آج ہے ہم از ارسال پہلے کی آبادی تھی اب اس ہے بہت زیادہ ہے۔ وہ بزار سال پہلے کی آبادی ہے دوحوں کو دیا میں جو تھی پس بیات تو درست نہیں ہو سکتی ۔ اگر کما جائے کہ آبستہ آبستہ روحوں کو دیا میں جیجا جاتا ہے تو یہ انسان کے طاف ہے کیونکہ کہلی دفعہ دنیا میں آنے والی سب روحیس کی میاں ہوئی چاہئی محرجب دنیا کا سلسلہ جاری ہوگیاتو بانتا پڑے گاکہ کوئی امیر کے گھرش پیدا ہوگی کی غریب کے گھرش پیدا ہوگی

(۵) تاخ کے عقیدہ کو مشاہدہ باطل کرتاہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس قد رجانور ہیں کہ اگر انسان بنا دیا جائے تو زمین پر آل دھرنے کی جگہ نہ رہے بلکہ اگر ان کی لاشیں اوپرینچے رکھ دی جائیں۔ تب بھی ممیلوں میں اونچے لاشوں کے پہاڑین جائیں۔ پس اگریہ تھج ہے کہ پہلے میہ سب روحیں انسان حیس پھر گناہ کی وجہ ہے جانو رہن گئیں تو اس قدر آدمی دنیا میں ارہ کیو تکر سکتے تھے ان کو تو کھڑے ہوئے کو بھی جگہ نمیں مل سمتی تھی۔ اگر کمو کہ آہستہ آہستہ ونیا میں آئے تو اس کا جو اب پہلے دیا جاچکا ہے کہ پھر پر ایری نہ رہتی اور وہی ہے انصافی کا جو اب آریہ خد ہب پر آجا تا بحد وہ دو سرول پر لگاتے ہیں۔

(۱) سائنس سے معلوم ہو تا ہے کہ دنیا پر حیوان اس طرح پھیلے ہیں کہ پہلے او فی جانور بیٹے پیر کہ پہلے او فی جانور بیٹے پیران سے اعلیٰ پحران سے اعلیٰ پحرانسان بنا اور بدیات عقل کے مطابق ہے کیو نکد ہم دنیا ہیں دیکھتے ہیں کہ تمام قانون قدرت ایک ارتفائی قدرت ہے۔ پس نتائخ کا عقیدہ اس حقیقت کے خلاف ہونے کے سبب سے باطل ہے۔ ہم ڈارون تھیوری کے قائل نمیں ہیں اور بد نمیں سیھتے کہ انسان کی اور جانور سے بن گیا ہے مگراس ہیں کوئی شبہ نمیں کہ ذہین نے آہت آہت الی صفائی اختیار کی کہ اس میں انسان رہ سے بہت پس ضرور تھا کہ پہلے او فی جانور پیدا ہوتے جو کئیف ہوا کیس رہ سکتے اور اگر پہلے جانور ہوئے ہیں تو پحر نتائخ کا عقیدہ باطل ہے کیو نکہ اس صورت میں ماننا پر دے گا کہ اللہ تعالی نے کئی خانہ ہے نکال کر پہلے روحوں کو جانو رہنا پاچو نظم ہوگا۔

(۷) تنائخ کی اینداء ہی نتائخ کو رد کرتی ہے کیو نکہ یہ خال کر گما ہے کہ گاناہ کی وجہ ہے دنا

یں اختلاف پیدا ہوا کہ کوئی غریب بنا کوئی امیر' کوئی تحکمند بنا کوئی ہے و قوف' کوئی بد صورت بنا کوئی خوبصورت کین جب ہم غور کرتے ہیں تو گناہ تفاوت اور اختلاف سے پیدا ہوتا ہے ایک شخص کے پاس ایک الیمی چیز میس ہوتی جو دو سروں کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کی خواہش کرتا ہے اور حسد یا لاقح میں جٹلاء ہو جاتا ہے بھرچوری وغیرہ میں جٹلاء ہو جاتا ہے بھر تحل وغیرہ کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے یا زنااور بد کاری میں جٹلاء ہوتا ہے ۔ لیکن اگر پہلے سب انسان ایک ہی شکل کے ' ایک می عقل کے ' ایک سے مال کے ' ایک می عزت کے پیدا ہوئے تھے تو گناہ کیو مگر پیدا ہوا؟ کی کو کی کے خلاف جو شی وغصہ بیدا کیو کر ہو سکا تھا؟

(۸) آٹھواں اعتراض ہیہ ہے کہ اگر نتائج درست ہے تو مانتا پڑگا کہ جس قدر تکالیف انسان
کو و نیا میں جہنچتے ہیں ہیہ سب چھلے اعمال کی سرا اور ان کابد لہ ہیں۔ اگر بید درست ہے تو چاہئے کہ
جو اس دنیا میں زیادہ مالدار ہو وہ پہلے جنم میں ذیادہ نیک ہواور جے اس دنیا میں تکالیف پنچیں وہ
چھلے جنم میں نمایت گناہ گار اور گندا ہو۔ جیسا کہ ہندوؤں کا طیال بھی ہے کہ بیوہ عور تیں اور
اندھے اور لولے لنگڑے انسان اور غریب اور بھو کے مرتے لوگ پچھلے بعنموں کی سزا بھگت
رے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدرلوگ دنیا کے مصلح گذر ہے ہیں خواہ ان کو نبی کو ' مامور کہو'
او تارکو' وہ سب لوگ بہت ہی تکالیف ہیں رہے۔ ہندوؤں کے بزرگوں رام چندر تی اور کرشن اور کرشن کی کو دکھ لوان کے راستہ میں سخت تکالیف آئیں۔ نتائج کی روسے مانتا پڑے گاکہ ان لوگوں کی
بینی بنموں کی زندگی بہت بری تھی۔ عمر کیا کوئی مختلز مان سکتا ہے کہ جس قدرلوگ دنیا کی اصلاح
کے لئے آتے ہیں وہ سب کے سب پہلی زندگی ہیں برے لوگ تھے ؟ عشل بی فیصلہ کرے گی کہ وہ
مسئلہ باطل ہے جوان کوید عمل قرار دیتا ہے ساوگ مدند تھے۔

(۹) ایک اعتراض میہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قتم کے جانو روٹیا سے مٹتے چلے جاتے ہیں اگر نتائ صحیح ہے تو اس کے یہ متنی ہول گے کہ بعض گناہ ہونے دنیا سے بند ہو گئے ہیں حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں گناہ نے سے نے نکلتے آتے ہیں۔

(۱۰) وسوال اعتراض میہ ہے کہ ہندولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ملک میں چارہ نہ رہنے کی وجہ ہے اور گائیوں کو ذرج کردینے کے سبب سے گائیں دنیامیں کم ہو گئی ہیں اور اس کا الزام گور نمنٹ پر دیتے ہیں۔ لیکن اگریہ کے ہے کہ نتائ کے اثر کے پنچے بعض روحیں گائے کی جون میں آتی ہیں قو پھرلوگوں کے ذرخ کرنے ہے گائیں کم کیوں ہوجاتی ہیں ؟ جب ان کے اعمال چاہیے ہیں کہ وہ گائے کی شکل ہیں رہیں تواول تو کمی کو ان کے ذرئے کرنے پر قدرت ہی نہیں ہونی چاہئے اور اگر بیہ قدرت ہو تو چاہئے کہ وہ چرجلاسے جلد دوبارہ جنم گائے کی شکل ہیں لیس اور جس جگہ گائیں زیادہ ذرئے ہوں وہاں گائیوں کی اولاد بہت بڑھ جائے اور جلدی جلدی جنچے ہوئے لگیں۔ مگر بید درست نہیں جس قدر جانور ذرخ کئے جائیں وہ اپنی مدت پوری کرنے کے لئے والی نہیں آتے بلکہ کمیں رہائے ہو جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تناخ کاعقیدہ بالکل عشل کے ظاف اور قانون قد رت کے مخالف ہے۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خلاف عشل عقیدہ کو مان کر اس کے مائے والوں نے بجیب بجیب فظاف عشل باتوں کو تشلیم کیا ہے۔ جس پر ایک مظلند انسان سوائے افسوس کرنے کے اور پچھ شیس کرسکا۔ چنانچہ بھوں میں ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بدھ متعدود فعہ مختلف جو نوں میں اس دنیا میں آیا ہے۔ چنانچہ بھار وفعہ اس نے برہاکا ہنم لیا میں وفعہ اندر کا اٹھارہ مرتبہ بادشاہ کا 'جو ہیں مرتبہ برہمن کا 'ایک بار قمار بازگا اٹھارہ مرتبہ بیندر کا '
چید بار ہاتھی کا چمیل کا 'پیٹر ایک مرتبہ کتے کا 'چار بارسانپ کا 'چھ مرتبہ چوہ کا 'ایک بار مین کا ایک بار مین کا 'ور مرتبہ ہورہ فیرہ وغیرہ و غیرہ و نیرو۔

پاکباز ہر رگ انسان کی نبیت اس ضم کی تاریک مترب کا ری مشوب کرنے کی جر آت صرف تناخ کے پاکباز ہر رگ انسان کی نبیت اس ضم کی تاریک مشوب کرنے کی جر آت صرف تناخ کے متید وہ نے وادل کی ہو ور آئی ورف کا اکر کی میں میں درگ کو مؤور بریائے ہوگوں کو اگر کما جائے ۔

تمارا بایب سنور ہے تو فور آلوز میں میکن ایک مقدس ہر رگ کو منور بریائے ہیں میں شرائے۔

اب میں اس سوال کے اس سوال کی ضرورت نہیں رہتی متعلق کچھ بیان کرتا ہوں کہ
کیا نجات مل جانے پر عمل چھوٹ جاتے ہیں۔ مثلاً جس طرح جب بیار اچھا ہو جاتا ہے تو علاج
چھوٹ جاتا ہے۔ کیاای طرح جو نجات حاصل کر لیتا ہے اس کواعمال کی ضرورت نہیں رہتی ؟ اس
کاجو اب یہ ہے کہ اس سوال ہے بہت بڑا نقصان لوگوں کو پہنچا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ اگر نجات مل
جائے تو ای دنیا ہیں عمل چھٹ جائیں گے۔ ای لئے وہ کہتے ہیں کہ رشی چو نکہ نجات یا فقت ہوتے
ہیں اس لئے وہ خواہ پچھ کریں اان پر کوئی دوش نہیں ہو تا ور ہمیات ان کے لئے جائز ہو جائی ہے۔
بعض نادان مسلمان کہتے ہیں ایک شریعت ہے اور ایک طریقت۔ شریعت کے چکر ہیں جو پڑا ہو

اس کے لئے ضروری ہے کہ عمل کرے۔ تمرجب طریقت حاصل ہو جائے تو پھر عمل کی ضرورت نہیں رہتی -

اس موال کا پہلے تو اسلای جواب دیتا ہوں پھر عقلی جواب دوں گا۔ کما جاسکتا ہے کہ جب اسلای نقط نگاہ ہے مانگاہیے کہ اس دنیا میں نجابت ال جاتی ہے تو پھرا عمال کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ چنانچہ اباحتیوں نے اس امر کو مد نظر رکھ کر شریعت اور طریقت کی اصطلاحات نکالی ہیں۔ لیکن حضرت عاکشہ رمنی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ انہوں نے رسول کریم للطافی ہے کہا کہ آپ کو قد اتعالی نے سب کچھ معاف کردیا پھر آپ متجد کی نماز میں اس قدر کیول کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے فرمایا کیا میں خدا تعالی کا شکر گذا ریندہ نہ ہوت یہیں کہ آپ کے خور پر کہ اس سے معلوم ہوا کہ عمل خدا تعالی کے طف کے لئے تی نہیں کئے جاتے بلکہ شکر میں کے طور پر کھی کے جاتے ہیں۔ اور جب رسول کریم للطافی جیسیان نسان بھی جو سب نیکوں کا مردا رہے اعمال ہے مستنی نہیں ہو تکتے ہیں؟

جدای حقیقت سے ناوا قفیت بواج اور اصل تین باتوں کے نہ سیحفے کی وجہ سے پیدا مدا کی حقیقت سے ناوا قفیت بواج اور اسے اور اسے اور اسے کو اس کے اندان پرایک ایساز مانہ بھی آتا ہے کہ اسے فدا مل جاتا ہے اور اسے کی اور کام کی ضرورت نہیں کہ انسان پرایک ایساز مانہ بھی آتا ہے کہ اسے فدا مل جاتا ہے اور اسے کی اور کام کی ضرورت نہیں وہتی - طالا تکہ فدا کے ملا کہ مدا کے کہ رسول کریم الفائلی کو بھی فدا تعالی فرمات ہے کہ کمو رَتِّ زِدْنِی عِلْما الله عالی اسے کہ کمو رَتِّ زِدْنِی عِلْما الله الله علی اسے معمول علم بھی ختم نہیں ہوتا کہ کرا ہے کہ کمو رَتِّ زِدْنِی عِلْما الله الله الله کہ وار برحا اور میرے عرف تعالی کی معرفت کی طرح ختم ہو تحق ہے؟ ایک دفعہ کے معمول علم بھی ختم نہیں ہوتی ہے؟ ایک دفعہ ایک خض آیا اور بھی ہے تو پھنے لگا اگر دریا کے پار ہونا ہو اور انسان کشتی میں سوار ہو اور کشتی کنارے پر پنج مال ہونا ہو اور انسان کشتی میں سوار ہو اور کشتی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اعمال بلور کشتی کے ہیں اور کنارہ فدا ہے جب خدا مل گیا تو پھرا تمال کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے کما اگر دریا کیا ہے ختم ہونے والا ہو تو انسان کنارے پر پنج کرا تر خرورت ہے؟ میں نے اسے کما اگر دریا کیا ہے ختم ہونے والا ہوتو انسان کنارے پر پنج کرا تر اسے طالے کیکن اگر دریا غیر محمود ویا ہے کہ اور اگر وہ از سے والا ہوتو انسان کنارے پر پنج کرا وال

پس چو تکہ ہم اس ہتی کی طاش میں ہیں کہ جس کا عرفان بھی تحم نمیں ہو تا پھراس کے

حصول کے لئے جواعمال کئے جاتے ہیں ان کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ خدا تعالی نے روح کو ایدی اس لئے بنایا ہے کہ تا وہ میہ سمجھ کہ خدا کا عرفان مجھی ختم نہ ہوگا۔ روح کو خدا تعالی ایدی زندگی و مکر کئے گا کہ میرا عرفان حاصل کر۔ مگر جنب عرفان مجھی ختم نہ ہوگا تو روح کو پید گئے گا کہ ذات باری غیر محدود ہے ورنہ جو موجودہ علم انسان کو اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے اس سے ان طاقتوں کا اندازہ خیس کیاجا سکتاجواللہ تعالیٰ میں یائی جاتی ہیں۔

دوسری جہات ان لوگوں کی ہیہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ہیہ ہے کہ ایسے لوگوں کے الحکال صرف خدا کو پا المحال کی حقیقت سے ناوا قفیت اعلی کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اعمال صرف خدا کو پا لینے کے لئے بی نہیں ہوتے بلکہ عبودیت کے اظہاراورا ظہار شکریہ کے لئے بھی ہوتے ہیں۔ جس کو خدا مل گیااور اس حد کو کہنچ گیا تب کم خدا مل گیااور اس حد کو کہنچ گیا تب بھی وہ اعمال جھوڑ نہیں سکتا کیو تکہ بھروہ شکریہ کے اظہار کے لئے عمل کرے گا۔ یہ ایسی بی مثال ہے کہ ایک فحض اپنچ شاگر د کو اپناسارا علم پڑھادے گرشاگر د پھر بھی اس کے سامنے دو زالو ہو کے کہنچ گا۔

اپنی حقیقت سے ناوا تفیت سمجی - کیا وہ نہیں جانے کہ ایسے لوگوں نے اپنی حقیقت بھی نہیں اپنی حقیقت سے ناوا تفیت سمجی - کیا وہ نہیں جانے کہ مخلوق ہروقت تا زہ غذا کی محتاج ہوتی ہے - عبودیت کے زریعہ انسان عرفان کے مقام پر جب پہنچا ہے تو پھراہ یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس مقام پر اپنے آپ کو قائم رکھے جینے ایکہ مضبوط آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی طاقت قائم رکھنے کے لئے غذا کھاتا رہے - پس جس طرح ایک انسان مضبوط ہو کر کھانا کھاتا ہے جو ثر نہیں دیتا ہی طرح موان کے مقام پر پہنچ کر عبودیت کو چھوڑ نہیں سکا۔ پس عبادت بھی نہ چھوٹے گی نہ یہاں اور نہ وہاں - بلکہ وہاں زیادہ پڑھ کر عبودیت کا ظہار کیا جائے گا - ہاں دنیا ایک عبد ہے کہ جہاں انسان اس مقام ہے گر بھی سکتا ہے اور اس میں ترتی بھی کر سکتا ہے گروہ ایک عبد ہے کہ جہاں انسان اس مقام ہے گر بھی سکتا ہے اور اس میں ترتی بھی کر سکتا ہے گروہ ایک عبد ہے کہ وہاں انسان اس مقام ہے گر بھی مسلام ہے اور اس میں ترتی بھی کر سکتا ہے گروہ ایک عبد ہے کہ وہاں اپنے مقام ہے گرے گائیس اور پڑھتائی جائے گا۔

ا- الفاتحة: اتاك ٢-المؤمنون: ٢تا١٢

۳- زبورباب ۵ آیت ۱۳۵۱ با کبل سوسائن انار کلی لاجو ر مطبوعه ۱۹۹۴ء

٣- الاعراف: ٣- ٥-الانعام: ٩٣

- ٠- الفرقان : ٢٨
- ے۔ Marconi Gslielmo (۱۹۵۸ء ۱۹۹۵ء) اطالوی موجو۔ پولونیا میں لاسکی مواصلات کا نظام قائم کیا۔ ایھری شعاعوں میکانیات پر قابو پایا اور عملی طور پر طابت کیا کہ کس طرح ان شعاعوں کو پیدا کر کے فاصلہ پر لاسکی مواصلات کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے ۱۹۰۹ء میں اس کی خدمات کے صلے میں طبیعات کانوبل انعام دیا گیا...(اردو جامع انسائیلویٹریا جلد استحدے ۱۹۵۸ء سامطبوعہ لاہور ۱۹۵۸ء)
- بیات دوس می اور به این از برادر دی بی ما می تروید و بید ایندانی ایجادات میں خود کار برتی بیام رسانی کا ٹر انسسٹر اور رسیور اور ۱۸۷۹ء میں بلب ایجاد کیا۔ اس نے تیرہ سو (۱۳۰۹) مختلف ایجادات پینش کرار کمی تھیں (اردو جامع انسانیکلوپیڈیا جلداسفی ۱۸ مطبوعہ ۱۹۸۵ء)
  - » منداحمہ بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۳۲۹
  - ١٠- متى باب٢٦ آيت ٢٢٠١ بائيل سوسائل اناركل لا دور مطبوعه ١٩٩٨ (مفهواً)
    - II- متى باب ٢٦ آيت ٥٠٢ ٥٠٢ بأكبل سوسائن اناركلي لامور مطبوعه ١٩٩٨ء
  - ۱۱- ابوب باب آیت ۲ آباب ۲ آیت ۹ بائیل سوسائی انارکلی لابور مطبوعه ۱۹۹۳ و (مفهوماً)
    - ١٣٠ التوبة : ٣٠
    - ١٦٠ بخارى كاب المجماد باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
      - البقرة : ١٨٤
      - ١١- مسلم كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوى
        - 21- الحجر: ٣ 1-يونس: ١٤ ١٩-العمران: ١٨
          - ٢٠- متى باب ٢٠ آيت ا- بائبل سوسائل اناركلي مطبوعه ١٩٩٨ء
            - ۲۱- مریم : ۳۲
        - ۲۲- الانفال: ۳۰ ۲۳-الاحزاب: ۳۳ ۲۳-محمد: ۳
          - ٢٥- منداحين حنيل جلدا صفحه ٢٥٣
      - ٢٢- ال عمران: ٨٨ تا ٩٠ ١٧- الزمر: ٥٣ ٨٨- ال عمران: ٣٣
        - ٢٩- يونس: ٩٠ -٣٠-الذُّريْت: ٥٠ ١٣-التين: ٧
        - ٣٠- الذُّريْت : ٥٥ ٣٣-الفحر : ٣٠٠٠ ٣٨-الانبياء : ٣٨
      - ٣٥- القارعة: ٩٠١ ٢٦- هود: ١٠٥ تا١٩٠ ٣٧- الأعراف: ١٥٧

٣٨- كنزالعمال جلد ١٣ صفحه ٥٢٥ روايت ٣٩٥٠٦ مطبوعه طلب ١٩٧٥ء بين اس روايت ك

الفاظ يه بي "ياتي على جهنم يوم مافيها من بني ادم احد تخفق ابوابها"

٣٩- بخاري كتاب التوحيد باب قول الله وجوه يومئذ ناضرة الى رتها ناظره

٠٠٠- بنى اسرائيل : ٢٣ ١٣٠-المطففين : ٥

۳۲- مبنداحدین حنبل جلدا صفحه۱۲۹

٣٠٠ العمران: ١٣٤١٣١ ١٣٠ حما المسعدة: ٣١

۴۵- منداحرين حنبل جلد۵ صفحه ۲۶۳

٣٦- النساء: ١٢١٠١٠ ٢٥- هود: ٣٢ ٨٨- حم السجده: ٣٣

۴۹- تذكره صفحه ۱۹۹-ایدیشن چهارم

۵۰- المومنون : ۹۲٬۹۲

٥٠- الاعراف: ١٤٤١ ٥٠- الانعام: ١٦٣ ٥٠- الاعراف: ٥٨ ٥٠- النساء: ٩٤ ٩٠- النساء: ٩٤

۵۵- مند احمد بن طنبل جلد ۳ صفحه ۱۰۳ پر اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں "ان بالممدینة د

لقومًا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الاكانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حسهم العذر"

٥١- التوبة: ٩١ ١٥٥- الحج: ٣٨

소상상 ترمذي ابواب الزهدباب في الصبر على البلاء

۵۸- سيرت ابن مشام عربي جلد ٢ صفحه ١٠٠١ مطبوعه مصر٢ ١٩١٠ء

٥٩- مسلم كتاب التوبة باب توبة القاتل وان كثر قتله

٧٠- بخاري كتاب التهجدباب قيام النبي الليل حتى ترم قدما .... الخ

الا- ظه : ١١٩